# مرابيت الربيرين وارشادالسالين

تصنیف لطیف حفرت مخدوم سیدموئی پاک شهیدگیلا فی قدی الله رؤالتزیز ترجمه پروفیسرڈاکٹرخالق دادملک تحقیق و تہذیب سیّدسیوعلی ثانی چیلاُ فی



#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





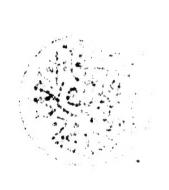

# مدایت المریدین وارشا دالسالکین (المشهور به تیسیر الشاغلین)

تصنيف لطيف

حضرت مخدوم سيدموكي بإك شهبيد قدس الله سرؤ العزيز



قدجمه پروفیسرڈ اکٹر خالق دادملک

تحقيق و تهذيب وحاشيه

سيدسيعلى ثانى جيلانى

إ داره صوت مادی شیخو شریف شلع او کاڑه

#### كالجون

رُ بحق أداره صوت بادی ﴾ - 454 ک

نام تاب : هدایت المریدین وارشاد السالکین

مصنف ومؤلف: حضرت سيد موسى ياك شعيد گيلاني"

شرف اشاعت: پیر سید بشیر الحسن گیاانی مد ظلهٔ العالی

رجم : پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک

تحقق وتهذيب: سيد سيد على ثانى گيلانى

١٠ مخرم الحرام ٣٣ه١.الهج/6دسمبر 2011ء

#### أأبطه كيلني

سيد بشر الحسن گيلاني كالاباغ ميانوالئ 1334-7655225 سيّد ميوعلى فاني كيلاني مهاميوال 1300-6904721 پيرطا هر سين الحقى القادري، جسنگ 1345-7605097 سير دفاقت عليشاه قادري، اسلام آباد 5121200-5333

### ﴿ مِنْ کَ بِتِ ﴾

نواسدرسول ﷺ شہید کربلاءامامالل الابتلاء حسیین النگینلا کے نام .....!

> جن کے طفیل ابھی تک حریت اسلام اور حق وصدافت کی آواز باقی ہے۔ شار ماازز شمداش کرزاں ہنوز تار ماازز شمداش کرزاں ہنوز تاز داز تکبیر اُو ایماں ہنوز

# AE AE

نگہ البھی ہوئی ہے۔ رنگ و بو میں عقل کھوئی گئی ہے چار سو میں نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی اماں شاید ملے اللہ ہؤ میں



(ا قبالٌ)

#### فهؤس

| صفحتمبر | عنوانات                                               | نمبرشار    |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| 17      | اب عثق (تقريظ) پيرمحمه طاهر حسين حفي القادري          | 1 نص       |
| 23      | ق اوّل (دیباچه)                                       | 2 نط       |
| 43      | ىدمە سىيەسىيىغى نانى جىلانى                           | 3          |
| 56      | روم العالم وشيخ الكل (سواخ) برو فيسرمحمه البياس اعظمي | <i>š</i> 4 |
| 71      | ن كتاب                                                | 5          |



| 77  | پیل فصل سحرخیزی اوراسکے متعلقات<br>میران | 1  |
|-----|------------------------------------------|----|
| 79  | دعائے صبح                                | 2  |
| 81  | شہادت میں                                | 3  |
| 82  | حصارة بت الكرى                           | 4  |
| 84  | دوسری فصل نماز فجراورا سیم متعلقات       | 5  |
| 84  | نمازمسنونه كي قتمين                      | 6  |
| 86  | نماز میں خشوع وخصنوع                     | 7  |
| 90  | وظيفيه اساءالحسنى                        | 8  |
| 98  | وظا كف سورة بقرة وآل عمران               | 9  |
| 100 | مسبعات عشرة                              | 10 |
| 109 | الدورداء الم                             | 11 |
| 110 | سيدناغوث اعظم كاخاص وظيفه                | 12 |

| 134 | قناعت كيلئي آپ ْھالىكە اورونلىڧە    | 13 |
|-----|-------------------------------------|----|
| 139 | تبسراوطيفه                          | 14 |
| 141 | تيسرى فصل نماز ظهراورا سكي متعلقات  | 15 |
| 141 | نمازی تیاری کاطریقه                 | 16 |
| 142 | صلوة الخضر                          | 17 |
| 144 | چوشی فصل نمازعصراورا سکے متعلقات    | 18 |
| 145 | برزايودرداء 🚓                       | 19 |
| 146 | يانچوين فصل نمازمغرب اوراسكيمتعلقات | 20 |
| 146 | غروبآ فآب کی دعا                    | 21 |
| 148 | چھٹی فصل نماز عشاءاور اسکے متعلقات  | 22 |
| 148 | نمازعشاءاوراسكے بعد کے وظائف        | 23 |
| 149 | اورسونے سے پہلے کے وظائف            | 24 |





| 150 | پهلی فصل نمازاشراق اوراسکے متعلقات    | 1  |
|-----|---------------------------------------|----|
| 151 | نمازاستعاذه -                         | 2  |
| 153 | مْمازاشتخاره 🍨                        | 3  |
| 155 | نمازاستجاب                            | 4  |
| 156 | نمازشكرالنهاد                         | 5  |
| 157 | مشكلات تسرنجات كيلئے دعا              | 6  |
| 160 | دوسری فصل نماز حیاشت ادرا سکے متعلقات | 7  |
| 160 | بالمنى دشن سے نجات كاطريقه            | 8  |
| 161 | خصوصی دعائے غوشیہ                     | 8  |
| 168 | تيسرى فصل وقت زوال كي نماز كے متعلقات | 9  |
| 168 | نمازنئ                                | 10 |

| 159 | چوشق فصل نمازا دابین اورا سکے متعلقات    | 11 |
|-----|------------------------------------------|----|
| 169 | نمازاةابين                               | 12 |
| 170 | پانچوین فصل قیام شب،نماز تبجد کے متعلقات | 13 |
| 173 | مغرب اورعشاء کے درمیانی نماز کی فضیلت    | 14 |
| 174 | حضور ﷺ کی شب بیداری کاعالم               | 15 |
| 175 | رات کواٹھتے وقت پڑھی جانے والی دعا ئیں   | 16 |
| 176 | تہجد کے وقت وظا نف نبوی ﷺ                | 17 |
| 186 | چهنی فصل نماز تنج اورا سکے متعلقات       | 18 |
| 186 | نماز تبيح كي فضيلت                       | 19 |
| 186 | نماز شبيح كاطريقه                        | 20 |
| 186 | نماز تبیج کی قرأت                        | 21 |





آ داب تلاوت قرآن مجید، ذکر بالجمر، اشغال باطنی، مراقبه، آ داب بارگاه نبوی ﷺ، آ داب مرید باشخ اور آ داب حضرت سید محی الدین جیلانی ﷺ، سسکے بارے میں

| 190 | بها فصل تلاوت قرآن مجيداورا سكي متعلقات         | 1  |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 190 | تلاوت قرآن مجيد كي نضيلت                        | 2  |
| 190 | تلاوت قر آن کے آ داب                            | 3  |
| 194 | تلادت قرآن كادنت                                | 4  |
| 194 | • ختم قرآن میں سنت نبوی ﷺ                       | 5  |
| 195 | دعائے ختم قرآن                                  | 6  |
| 198 | دعائے مجدہ تلاوت                                | 7  |
| 200 | دوسرى فصل ذكر جهر، اشغال باطنى اورا سكے متعلقات | 8  |
| 200 | آ داب ذکر                                       | 9  |
| 202 | الله ﷺ كاذكردلون كى شفاء ہے                     | 10 |

|   | 207   | ذ کر کی شرائط                                 | 11 |
|---|-------|-----------------------------------------------|----|
| Ī | 208   | پېلىشرطاخلاص نىت                              | 12 |
| ľ | 208   | دوسری شرطگناهول سے توب                        | 13 |
| ľ | 209   | تيسرى شرططهارت جسماني                         | 14 |
|   | 209   | چۇتقى شرطجىفورقلب                             | 15 |
|   | 209   | پانچوی <i>ن شرطدل کا د</i> البطه مرشد کے ساتھ | 16 |
| Ì | 209   | 7.53                                          | 17 |
| Ī | 210   | سلسلة قا درييا ورذ كرجهر كے طریقے             | 18 |
| Ī | 210   | پېلاطريقه (نفي اثبات)                         | 19 |
| ľ | 212   | دوسراطريقه يك ضربي و يك اثبات                 | 20 |
| Ì | 212   | تيسراطريقهدوضر بي بيك اثبات                   | 21 |
|   | 212   | چوتقاطريقه سيضر بي وسدا ثبات                  | 22 |
|   | 213   | بانجوال طريقه سهر بی و جهارا ثبات             | 23 |
|   | 213   | چھٹاطریقہچہارضر کی بیک اثبات                  | 24 |
|   | 213   | اثبات كى ذكر كاطريقه                          | 25 |
|   | 213   | چارضر بی ذکر کاطریقه                          | 26 |
|   | 214   | پانچ ضربی و پانچ رکنی ذکر                     | 27 |
|   | 214   | ذكراسم ذات                                    | 28 |
|   | L.——— | ·                                             |    |

| 215 | ذكراسم ذات كاطريقه                        | 29 |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 215 | شغل آیت الکرسی                            | 30 |
| 216 | كشف ارواح كيلي شغل اسم ياحمه ياحمه فلل    | 31 |
| 216 | شغل شیخ ومرشد                             | 32 |
| 216 | ذ کرخفی                                   | 33 |
| 218 | ذ کر باطن                                 | 34 |
| 220 | مهدونت تصورشخ میں رہنا                    | 35 |
| 220 | تصور شیخ اور ذیراسم ذات کاطریقه           | 36 |
| 221 | . ويكرظريق                                | 37 |
| 223 | تيسرى فصل مراقبهاورا سكے متعلقات          | 38 |
| 223 | اعمال کی اقسام                            | 39 |
| 224 | مراقبہ اوّل: خلوت وجلوت میں ماسوا اللہ سے | 40 |
|     | انقطاع                                    |    |
| 225 | مراقبددم:مشامده ق                         | 41 |
| 227 | چوشی فصلمبت کے صوری اور معنوی آواب        | 42 |
| 227 | ادب کیاہے؟                                | 43 |
| 228 | بيادب قابل نفرت                           | 44 |
| 229 | بخدا خدا کا بہی ہے در                     | 45 |

| 230 | واسطه نبوت کوچھوڑنے والامر دود ہے          | 46 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 231 | سنت نبوی ﷺ کی پیروی                        | 47 |
| 232 | تمام سلاسل كےمشائخ كادب                    | 48 |
| 232 | شريعت وطريقت كاباجهي تلازم                 | 49 |
| 232 | توحيدوسنت كاتلازم                          | 50 |
| 234 | پانچوین فصل شخے مرید کے آداب اور متعلقات   | 51 |
| 235 | پېلاادب: شخ پرکامل اعتقاد                  | 52 |
| 236 | دوسراادب:بارگاه شیخ کی حضوری               | 53 |
| 237 | تيسراادب: شيخ كومريد، مال مين متصرف سمجھے  | 54 |
| 237 | چوتھاادب: شخ پراعتراض ندکرے                | 55 |
| 238 | پانچوال ادب: خوا به شفس کوترک کرے          | 56 |
| 238 | چھٹاادب: شخ کے حسن خلق پراعتقاد کرے        | 57 |
| 239 | ساتوال ادب: شخ كى رائے سے اختلاف نه        | 58 |
|     | ٠                                          |    |
| 239 | آ ٹھواں ادب: شیخ کی بات کو انتہائی توجہ سے | 59 |
|     | یے۔                                        |    |
| 240 | نوال دب: شِيْخ كى بارگاه مِيل گفتگوكي واب  | 60 |
| 241 | دسوال ادب: شیخ کے ساتھ بے تکلف نہ ہو       | 61 |

| 242 | گیار ہواں ادب: کثرت سوال سے اجتناب        | 61 |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 243 | بار ہواں ادب: شخ کے اسر ارکو پوشیدہ رکھے  | 62 |
| 243 | تیر ہولال ادب: اپنے اسرار شیخ کی خدمت میں | 63 |
|     | عرض کرے۔                                  |    |
| 243 | چود ہواں ادب: مرید فنافی اشیخ ہو          | 64 |
| 244 | سركارمجبوب سجاني القصور                   | 65 |
| 245 | حليه مبارك                                | 66 |
| 247 | چھٹی فصل متفرق اذ کار اور دعا ئیں         | 67 |
| 250 | ٠ حزباول ٩                                | 68 |
| 255 | رات كادوگانه                              | 69 |
| 256 | خصوصي وظيفه                               | 70 |
| 257 | استجابت كاوظيفيه                          | 71 |
| 257 | روزانه کی مواظبت                          | 72 |
| 257 | غالب دشمن سے پناہ کی دعا                  | 73 |
| 258 | وشمن پرغلبہ پانے کی دعا                   | 74 |
| 259 | سونے سے پہلے کے مناجات                    | 75 |
| 263 | وظيفه برائح حصول مراد                     | 76 |
| 264 | دوگانه صلوة غوشه كاطريقه                  | 77 |

Marfat.com

| 264 | نمازغو ثيه كاطريقه                   | 78 |
|-----|--------------------------------------|----|
| 267 | دوگانهٔ نماز کا ایک اور طریقه        | 79 |
| 269 | ایک مزید تیسراطریقه                  | 80 |
| 289 | قضائے حاجات كيلئے اساء غوشيدكا وظيفه | 81 |
| 291 | مزيدها جات سے متعلقه ایک اوروظیفه    | 82 |
| 292 | كفايت مهمات كيليخ ايك مزيد وظيفه     | 83 |
| 296 | ذ کروصال غو ثیبه ﷺ                   | 84 |
| 298 | نسب صفات جناب غوث الأعظم الم         | 85 |





حفرت پیربشر الحن گیلانی ادرائے ساتھ معاد نین جنہوں نے اس کتاب کے اشاعت میں ہرطرح کا حصد لیا ہے اللہ ﷺ نہیں اجر خیر سے نواز سے اور اس کتاب کوان کیلئے صدقہ جاریہ کرے آمین .....!!



#### حوالتا در

#### كلام الغوث ، غوث الكلام

#### چهل کاف:

كَــفَكَــاكَ رَبُّكَ كَــمْ يَــخُــفِيكَ وَاكِــفَةً كِـفْكَـافُهَــاكَكَـكِـمِيــنَ كَــانَ مِــنُ لَـكَكِ تَــكِــرُ كَــرًا كَــكِــرُالـكَــرٌ فِــى كَبَــهِ تَــخــكِــى مُشَــكَشَــكَةً كَــلُـكـلُكِ لَـكُكِ كَـفَــا مَــا بِــتى كَـفَهـاكُ الــكـافِ كُـرْبَفَــهُ يَــا كَــوكِــا لَكَـانَ يَــحكِـى كَـوكَــبَ الـفَـلكِ

ہلارب عزوجل کفایت کرے اس چیز کی جومیرے ساتھ ہے، میرے علم کے مطابق تمام رخ اور مصیبتوں ہے، اے ستارے قو ثبات اور بقائے روثنی میں آسانی ستارے کی طرح ہے۔

(حضورغوث أعظم )

# نصابعشق

الحمد لله على كامل نعمائه وصلوة وسلام على سيدانبيائه وعلى آله واصحابه واوليائه.

حضور نبی کریم ﴿ صلی الله علیه و آله وسلم ﴾ اور صحابه کرام کے بعد اولیاء الله نے ہی کر ہ ارض پرتبیغ واشاعت اسلام کا فریضہ بطریق احسن انجام ویا لیکن برصغیر پاک و ہند بطور خاص ان الله والوں کی اسلامی خدمات کا رجین کرم ہے۔ بتکدہ ہند کے اندھیر سے میں نو اسلام کو پھیلانے والے بیعبا والرخمن ظالم حکمر انوں کی تخالفت کے باوجو واعلائے کلمہ من نو اسلام کے لیے کوشاں رہے ۔ ان کی صدافت اور اخلاص کی برکت سے لوگ جو ق ورجو ق دامن اسلام سے یوں وابستہ ہوئے کہ اپنی زندگیاں وین کیلئے وقف کرویں ۔ فاتحین اہل ہندکا مال و را دوں کے داپنی زندگیاں وین کیلئے وقف کرویں ۔ فاتحین اہل ہندکا مال و را دوں کے دوں میں گھر کرتے رہے ۔ صوفیاء کی و را دوں کی میں گھر کرتے رہے ۔ صوفیاء کی

خانقابیں ہمیشہ اسلام کی تبلیغ واشاعت اور امنِ عالم کی علمبرداررہی ہیں۔ان کی اصلاحی سرگرمیاں،رواداری،محبت اوراخلاق تمام انسانیت کیلیئے سودمند تھا گویا اُن کامعیارتھا۔

آسدائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرفست با دوستاں تلطف ، با دشمناں مدارا (فلاحِ دوجہاں کی تفیرانمی دو حرفوں میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ مہر پانی اور دشمنوں سے خاطر مدارات سے پیش آنا)

ائل الله کی محبت سے اہل ہند کے دلوں میں عشقِ اللّٰہی کے چشمے جاری ہوگئے اور مندروں میں بھجن گانے والے اب ذکر اللّٰہی کی لذت میں سرشارر ہنے لگے۔اللّٰہ کی یادنے عافلوں کوشاغل اور ناقصوں کوکامل بنادیا۔ ""

ہرگدا را ذِکراًو سلطان کند ذکر او بس زیورِ ایماں بود

(ہرگداکواس کے ذکرنے سلطان بنادیا، کیونکہ اس کا ذکر ہی ایمان کا زیورہے)

ہر که دیوآنه بود در ذکرِ حق زیرپائش عرش وکرسی برطبق

(جوکوئی ذکر حق میں دیوانہ ہو گیا اُس کے زیر پاعرش وکری اور سارے آسان ہوگئے ) ذکر الٰہی سرمایۂ حیات ہے۔ زندگی اصل وہی ہے جو یا دمجوب میں بسر ہوجائے اور

جولحات یادِ البی سے عفلت میں گزریں وہ فانی و بے معنی میں قلب انسانی جب تک ذکر کی لندوں سے آشنانہیں ہوجا تا مصلحل وصطرب رہتا ہے۔ حواد ثابت زمانہ کے طوفانوں کے تھیٹرے اُسے تھی رہتا ہے۔ حواد ثابت کی طرح آڑاتے پھرتے ہیں۔ جب انسانی جسم کا مرکز ومحور

(ول) ہی بے کیف و بے سرور و پیڑ مردہ ہوجائے تو باتی اعضاء کودولت سکون کیے نصیب ہوسکتی ہے۔ ایسے حالات میں فکر انسانی پریشانی کا شکار ہو کر خُد اداد صلاحیتوں کو کھو پیٹھتی ہے جی کے زندگی کی شام کو سوائے حسرت ویاس .....اور پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے برعس جن بزرگ ہستیوں کے دل عشق الٰہی کے انگاروں سے دہجتے رہتے ہیں۔ منزل کا تعین اور اسکی طرف عزم صمیم کے ساتھ پیش قدمی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یا دمجوب کے شعطے حصول نصب العین میں ان کیلئے محمد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں باربار انسان کوذکر الٰہی کی جانب رغبت دلائی گئی ہے اور غفلت و کا الی کی عمیق گہرائیوں سے نکلنے کی جی تاقین کی گئی ہے۔

اللہ تارک وتعالی نے کتے دکش اور اچھوتے انداز میں اپنے کلام میں ارشاوفر مایا
ف انکروانی انکر کم واشکروالی و لا تکفرون - " تم مجھے یا دکرؤ میں تمہیں یا د
کروں گاہم میری نعتوں کا شکر ادا کرواور ناشکری نہ کرؤ "کس قدر محبت اور بیار کا اظہار
فرمایا جارہا ہے۔ بھلا مقدر کی یا وری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کتی ہے کہ بندہ کا رب ایکی خود
اسے یا دکرے۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں'' مجھے پیۃ چل جاتا ہے جب میراخدامجھے یاد کرتا ہے ۔لوگ بیس کر پریشان ہوگئے۔دریافت کیا آپ کو کیسے پیۃ چل جاتا ہے؟ جواب دیاجب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔''

کین خداوند کریم نے صرف یا دکرنے کوئی کافی نہیں فرمایا بلکہ تبولیت ِ دعاومہ ا کامژ دۂ جانفزاہمی سُنادیا۔اُدعُ۔وینی استَجب لَکُم ''تم مجھ سے دعاما گومیں تہاری دعا قبول کروں گا''مزیدتھوڑا بہت ذکر پر اکتفانہیں کیا بلکہ کثرت ذکر کابار بارتھم فرمایا ہے

تا کہ کوئی سانس اور کمی حیات یاوالی کے بغیر نہ گزرنے پائے ۔ کہیں صبح وشام کاذکرتو کہیں اُٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی ذکر کافر مان ہواجب عالم خواب میں دنیا مست ہوتوراتوں کو جاگ کر برم بستر وں کوچھوڈ کرمجوب تقیق کے ذکر وفکر میں محووب خود ہوجائے کا تکم دیا گیا۔ کی عارف کامل نے کیا خوب کہا ہے:

او قات ہماں بود که با یار بسر شد

باقی ہمه ہے حاصلی ویے خردی بود

( زندگی کے قیمتی کھات تو وہی تھے جو یادالٰہی میں بسر ہوئے۔اس کے علاوہ جو کچھ کیا ۔

وه بے فائدہ اور نا دانی تھا)

ذکر اذکار وظائف اور ذوق عبادت خالق دو جہاں کی عطاکردہ تعتیں ہیں۔
مولاکریم کی اس عنایت بنیاں کے تمرات اس وقت حاصل ہو نگے جب بحدہ ہائے نیاز
قیام ورکوع کے گداز اور وظائف واز کار میں حق بھی کی مجب اور عشق رسول ﴿ صلی الله علیہ
وآلد دسلم ﴾ کی حلاوت شامل ہوگی۔اسلام کا نظام عبادت بھی رہبانیت کا درس نہیں دیتا بلکہ اس
کے بیش نظرا لیے کردار کی تخلیق ہے جوجڈ بھل سے مزین اور بی نوع انسان کی اصلاح وفلاح
کی ضامن ہو۔ بزرگان دین نے وظائف واشغال کو جہاں اپنے مریدین کے سینوں میں
مخفوظ کیا ،ساتھ ہی تحریری صورت میں بھی ڈھال دیا تا کہ آنے والی سلیس بھی ان اور ادسے
فیضیاب ہو کیس نے رین ظرکتاب ' ھدایت المصریدین و ارشداد المسال کدین' بھی ای
مسلم کی ایک کڑی ہے۔ بیت قادر بیا خاندان کے ایک مہر درخشاں اور نیر تاباں مخدوم الکل
حضرت سید جمال الدین موئی گیلانی المعروف موئی پاک شہید ملتانی نور اللہ تعالی مرقد ؤ

ورنس حضور خوث الثقلين سيدنامحى الدين عبدالقاور جيلانى قدس سرة العزيز اور آپ ك اخلاف مريين كم معمولات شريف يس سه بين حديث پاك مين سه "كسل انسساء يقر شح بمافيه" - "برايك برتن سه وي شپتا سه جواس مين بوتا سئ -

یتر شع بمافیه" - " برایک برین سے وہی شیکا ہے جواس میں ہوتا ہے ۔

یہ کتاب جمارے سلملہ طریقت میں ایک " تربی نصاب" اور " دستورالعمل" کی حفیت رکھتی ہے ۔ اس میں ایک طرف محبت اللی کے زمزے ہیں تو دوسری طرف عشق رسول ﴿ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ﴾ کے نفے روح کی تازگی کا سامان لیے ہوئے ہیں ۔ اہل طریقت کے لیے بیدا یک سنگ میل سے کم نہیں ۔ اس میں درج تمام عبادات ونوافل ، ادعیہ واذکار جو مشائح تا دریہ کے معمولات میں رہے، لہذا متو سلین سلسلہ کیلئے اس سے بڑھ کر پیران عظام کا تمرک اور کیا ہوسکتا ہے۔ بلا شبہ بیدا عمال واشغال مردہ دلوں کیلئے اس میر ہیں ۔ اللہ والوں کے اوراد کا ایک ایک حرف اپنے اندر عرفان وا گئی کا بحر بے کنارر کھتا ہے۔ یہ ان اکا برامت کے معمولات ہیں جو کم نبوت کے دارث تھے۔ یہ قال نہیں ، اہل حال کا وظیفہ کہاں ہے۔ اللہ والی ہیں جو کم نبوت کے دارث تھے۔ یہ قال نہیں ، اہل حال کا وظیفہ کواں ہے۔ اللہ والی ہیں جو کم نبوت کے دارث تھے۔ یہ قال نہیں ، اہل حال کا وظیفہ کواں ہے۔ اللہ والی ہیں جو کم ان کی عظمت کا انداز ہ کوئی اہل نظر ہی لگا سکتا ہے۔

الحددلله ثم الحددلله! مشفق ومهر بانِ من حضرت سيد بشرائحن شاه صاحب الميانى دامت بركانه العاليه كي طويل جدوج بداور سي يهم كاثمره اور برادر مرم حضرت سيد سيد على ثانى كي المانى مدالله تعالى ظله العالى بالصحة والسلامة كي تربيب وتدوين اورخقيق كالي خوبصورت گلدسته يارانِ شريت وطريقت كي خدمت مين بيش بهد حضرت ثانى كي وسعت على بالغ نظرى اورخقيقى معياركي تقريب يا تعارف كامحتاج نهيل التدكريم غانمين برى فياضى كي ما تعد صلاحيتول سي وازا باب اين مشائخ واسلاف وحدة الله في المين برى فياضى كي ما تعد صلاحيتول سي وازا باب اين مشائخ واسلاف وحدة الله تعدالى عليهم كي خدمت كاجذبان كي خير مين الياري بس كيا به كداس راه مين ان كي تعدالى عليهم كي خدمت كاجذبان كي خير مين الياري بس كيا به كداس راه مين ان كي

بے پناہ مصروفیت ، نیس طبیعت ، اپنوں کی بے رخی اور حوصلہ شکنی ..... بھی ان کے پائے
استقلال کولرزال نہیں کر سکی ہے ' وفا داری بشرط استواری' کے جذب سے چلے جارہے ہیں۔
میں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات وخد مات کو منظر عام پرلانے کی جوتڑپ ان
میں دیکھی ہے وہ قابل رشک ہے۔ خاندان گیلانیہ قادر پیشیخوشریف میں اس وقت ان کا
میں دیکھی ہے مولی کی لئے ان کا بیشوں فراواں اور جذب دروں بمیشہ سلامت با کرامت
باحفاظت رکھتا کہ سلسلہ شریف کی خدمت کا بیقا فلہ یونمی رواں دواں رہے۔
فجزاہ المولی تعالیٰ عناوعن سائر المسلمین بحق طاہ ویاسین
فجزاہ المولی تعالیٰ عناوعن سائر المسلمین بحق طاہ ویاسین
میکس کے ذکر سے روشن ہے گفتگو کا چراغ

خاك راوصا حبدلال

پیرمحمد طاہر حسین قادرتی غفرایہ 5 دسمبر 2011ء/ ومحرم الحرام ۱۳۳۳ھ خانقاہ منگائی شریف ضلع جھنگ

128454

حوالةا در

# نُطق اوّل

اسلام کی ترویج میں سادات گیلانیہ نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا 'دہد وعبادت اور مجاہدہ ُنفس میں ہمی سلسلہ قادریہ میں اور اور ہاس سے مشکل ہے ۔سلسلہ قادریہ میں اور اور وظا نف میں بڑی بابندی کرنا ہوتی ہے ۔انسانی جہم خاکی اور فانی ہے کین روح آبدی اور لا فانی ہے۔ ذکر خدا تعالی ہے روح کو لطیف سے لطیف بنایا جاتا ہے ۔ دات کے وظا نف 'تہجد کے وقت اور اد، اور دعا کمیں کرنا سلسلہ قادریہ کامعمول ہے ۔ ایک شیخ جب مرید کوان مراحل سے گزارتا ہے تو روح کی کثافتوں کو مجہد اور مجاہدہ ہی ہے دور کرتا ہے ۔ حضرت سیدموی پاک شہیدگیلانی ملتانی چرحت الشعلیہ کی ذیر نظر کتاب شاغلین کیلئے آسان کی گئی ہے اور مریدین کی تربیت ورا ہمائی ہی کے لیے ہے ۔ اس میں شب بیداری 'قیام تہجد اور اساء غوث اعظم کی کاور د، عبادت کرنے کا طریقہ وغیرہ شائل ہے۔

علم تصوف اورصوفیاء کی شب بیداری اور وظائف بے معنی ہوجاتے ہیں اگر خلوص نیت نہ ہو ..... اوراد و وظائف اور شب بیداری کروح کولطیف نہیں کرتے نماز تہجد اور مراقبے روحانی معراج کا ذریعہ بالکل نہیں بنتے 'جب تک بیت میں اخلاص نہ ہو:

یہ حکمت ملکوتی ، یہ علم لاہوتی
حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
یہ ذکر نیم شی ، یہ مراقبے ، یہ سردر
تری خودی کے تکہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
خرد نے کہہ بھی دیا لا إلہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں، تو کچھ بھی نہیں

انسانی روح کی طلب اپنی اصل میٹ واصل ہونے میں ہے، روح خدا تعالیٰ کا امر ہو انسانی روح کی حقیقت کے ہوراس کے متعلق جانے کیلئے عقل اور شعور بے بس اور عاجز ہیں، روح کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے ای وجہ سے دانشوروں اور عقل مندوں نے اس پر گفتگو نہیں کی ۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو بردی اہمیت دی ہے اور یہ کہہ کرمخلوق پر کم علمی کی مہر شبت کردی ہے دہ متہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے ''۔

ای طرح ایک گروہ نے پوچھا،روح بدن میں داخل ہے یا خارج ، متصل ہے یا منطق ہے ایا مغز الی نے جواباً کہا: ''روح نہ تو بدن میں داخل ہے نہ خارج ، نہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ نفصل کیونکہ میصفات جسم سے متعلق ہیں اورروح جسم نہیں۔'' حد ادراک سے باہر ہیں با تیں عشق و ستی کی صحیح میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری!

حضرت پیرسیدنصیرالدین نصیر گواژ دی ﴿ رحمته الله علیه ﴾ اپنی کتاب 'راه ورسم مزلها' میں روح سے متعلق کی اس طرح فرماتے ہیں: '' جب روح کے متعلق مکان معلوم نہیں کہ جسم کے کس مخصوص ھے میں اس کا قیام ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شاخہ کیفیت اور مکانیت سے برتر اور پاک ہے۔ لہذاوہ مکان اور کیفیت سے موصوف نہیں بلکہ روح جسم میں اس طرح موجود ہے کہ اس ہے جسم کی کوئی شئے خالی نہیں ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے، کوئی مکان اس سے خالی نہیں اور ساتھ ہی وہ ذیان ومکاں سے مزتر ہ بھی ہے'۔ مول ناروم فرماتے ہیں:

اتصالِ بے تکیف بے قیاس هست رب الناس را باجان ناس مست رب الناس را باجان ناس "رب العالمین کامخلوق کی جان سے ایبا اتصال ہے، جو قیاس اور کیف وکم کے پیانوں میں نہیں تولا جاسکتا"۔

حضرت سلطان المشائ سیدنظام الدین اولیاء محبوب اللی دہلوی ﷺ کے متعلق روایات میں ہے، آپ ہے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کا نئات میں وجود ہوتو گھروہ کہاں ہے؟ یعنی اس کی نشاندہ می کی جائے۔ آپ ﴿ رحمۃ اللہ علیہ ﴾ نے ارشاد فر مایا پہلے تم ایسے جسم میں موجود روح کی نشاندہ می کرد کہ وہ کس عضو میں موجود ہاور کس میں نہیں ۔ کہنے لگا کہ روح تو پورے جسم انسانی میں موجود ہوتی ہے ، مگر کسی عضو میں اس کے وجود کا تعین نہیں کیا جاسکتا ۔ آپ نے فر مایا کہ ای طرح خالق کا نئات ، کا نئات میں موجود ہے، مگر کسی شاور خالق کا نئات ، کا نئات میں موجود ہے، مگر کسی شاور خالق کی اسکتا ۔ آپ نے فر مایا کہ ای طرح خالق کا نئات ، کا نئات میں موجود ہے، مگر کسی شاور مقام میں اس کا قبین اور نشاندہ نے نہیں کی حاسمتی ۔

گویابقول با با فغانی شیرازی ﴿رحمته الله علیه ﴾:

مشکل حکایتیست که بر ذرّه عین اوست

امًا نمى توان كه اشارت به او كنند

روح انسانی جواپی اصل سرشت کے لحاظ سے ایک لطیف ونورانی مخلوق ہے اسکا اصل مقام عالم ارواح ہے۔ جہال وہ خدائے متعال کی محبت اور ذکر وفکر کی سعادت سے بہرہ

ورتقی اور تمام روحانی معائب اور اخلاقی رذائل سے پاک تھی جن کا گھر ناسوت لینی عالم اجسام ہے لیکن جب وہ بمشیت خداوندی جسم عضری سے متعلق ہوکر عالم اجسام میں آئی توبیہ لازمی امرتھا کہ اس کی ان سابقہ سعادات میں کمی آجائے جوعالم ارواح میں اسے میسرتھیں۔

بغض ونفاق ،نزاع وفساد، تکبر وکینه وغیرہ جو کہ عالم سفلی سے ہیں اور بیدایک بدترین نقصان وخسران کی حالت ہے ،جس کوعوات کی ارواج محسوس نہیں کرتیں ، جو کہ اپنے مشاغل کی مستی

و خسران کی حالت ہے، بس کو عوام کی ارواج محسوں ہیں کر میں، جو کہا پنے مشامل کی مسی میں غافل ہیں لیکن جو قلب بصیراور نفس عبرت گیرر کھتا ہے یا بیر کامل کی تربیت نے اس کے دل سے جاہے غفلت اٹھادیا ہے۔ اس کی روح تڑیتی ہے کہوہ کس اعلیٰ مقام سے تنزل کر کے

س ادنی عالم میں اتر آئی ہے اور کیسی کیسی سعادتوں سے محروم ہوگئی ہے اور کیسی آلود گیوں

میں گھر گئی ہے۔الیی روخ لطیف اور پا کیزہ ہوتی ہے اور وہ اپنے مقام کو محسوں کر کے دست تا سف ملتی ہے اور روتی ہے:

> طائر گلشن قدسم چه دېم شرح فراق که درین دا مگه حادثه چون افتادم

(مافظشیرازیٌّ)

لسان العصرسيدا كبرالله آبادى اى موضوع كمتعلق يجهاس طرح فرمات بين:

کچھند بو چھاہ ہم نشین میرانشین تھا کہاں؟ اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے و گلشن تھا کہاں؟

سيرتمرموكي باك شهيد ﴿ رحمة الله عليه ﴾ في ابن كتاب مين مريدين كى تربيت، اور او و و فا أف ، مجاهده اور رياضت كرف كطريق بتائج بين ، جس سے روح الطيف تر بوجاتى ہے، ال كے ليے راتوں كو جا گنا، تو افل پڑھنے، الحقة بيلتے، چلتے بھرتے اور ليلتے اپنے رب كی شيخ و تقديس كرنامشر وط ہے اللہ دين يد كرون الله قياسا وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً ، سبحنك فقنا عذاب النار۔ ( ال عمران)

ما کلفت کلفت کلفت کا دکر کھڑے اور پیٹے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہوردگار! تو نے سیب فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے لی ہمیں آگ کے عذاب ہے بچائے'۔

انجابہ ہو اور ریاضت در اصل نفس کے ظاف چائے کا نام ہے۔ ریاضت ومجاہدہ کی کوئی المیت نہیں جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو حضرت سیّعلی ہجوری کی داتا گئی بخش ﴿ رحمت الشعلیہ ﴾ اپنی کتاب کشف المحصود بس میں نفس کے متعلق فر باتے ہیں: ' نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جمعے حیات اور ریسب تسلیم کرتے ہیں کہ سب برے اضال تی ادر موم افعال کا سب نفس ہے۔ نفس اور دورح دوٹوں قالب انسانی میں نہایت نازک اور موم افعال کا سب نفس ہے۔ نفس اور دورح دوٹوں قالب انسانی میں نہایت نازک کے خلاف چانا سب عادتوں سے بالاتر ہے اور سب مجاہدوں کا نقط کمال ہے۔ مخالفت نفس کے خلاف چانا سب عادتوں سے بالاتر ہے اور سب مجاہدوں کا نقط کمال ہے۔ مخالفت نفس کے بغیر راہ حق دستیاب نہیں ہوتی۔ نفس کی موافقت باعث ہلاک اور اس کی مخالفت وجہ

نجات ہے'۔ اللہ تعالیٰ نے نخالفت نفس کا حکم دیا ہے۔ نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کی ندمت فرمائی ہے۔ چنانچ فرمایا: واتسا اسن خاف مقام ربّه و نھی النفس عن الھوای، فاق الجنة ھی الماوی۔ (النازعات)

'' ہاں جو شخص اپنے رب نے سامنے کھڑ ہے ہونے سے ڈرتار ہا ہوگا اور اپنے نفس کوخواہش سے روکا ہوگا۔ تو اس کا ٹھ کا ناجنت ہی ہے''۔

انسانی عقل عاجز ہے ،وہ امورخداوندی پر بحث نہیں کر سکتی جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو۔قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نفس انسانی کو تین نام دیتے ہیں نفس امارہ ،نفس الا امه،نفس مطمئنہ

"وَما أُبَرِّئُ نفسى، أن النفس لاملاة بالسّوءِ الامارحم ربي ان ربي عنه عنه ربي الله عنه ورجيم"

''میں اپنے نفس (کے شر) سے بری نہیں۔ بیشک نفس تو برائی پر ابھار نے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میر اپروردگار ہی اپنارهم کرئے، یقیناً میر ارب بڑی پخشش کرنے والا اور بہت مہر بانی فرمانے والا ہے''۔

نفس امارہ جوانسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔اسے اگر حضرت یوسف النظین کا قول تعلیم کیا جائے تو بطور کر نفسی کے ہے، ورشصاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک داختی ہر طرح سے جابت ہو چکی تھی اور اگر بیعزیز قامم کا قول ہے (جیبا کہ امام ابن کی گرا خیال ہے) تو یہ دھیقت برائی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف النظین کو بہلانے اور پیسلانے کا اعتراف کرلیا۔ بیقواس نے اپنی علمی کی توجیہ یا اسکی علمت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی نفس کی

شرارتوں سے وہی بچتاہے جس پراللہ تعالی کی رحمت ہو۔ جبیہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کواللہ نے بچالیا نفس کے وسوسے تو قر آن مجید سے ثابت ہیں ،سورہ تق میں اللہ تعالیٰ فر ما تا

"وَلقدخلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه"

"مم نے انسان کو پیدا کیاہے اور اس کانفس جووسو دالتا ہے ہم اسے جانے

قرآن مجيدنف القامه كانتم كهاتا ب:

"ولااقسم بالنفس اللوّامة" (القيامة)

"اورشم كھا تا ہوں ال نفس كى جوملامت كرنے والا ہؤ"۔

نفس لوامہ بھلائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا ؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں تا ہم آخرت میں تو سب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔اور تیسرے

ملامت کرتے ہیں تا ہم آخرت میں تو سب کے ہی سس ملامت کریں کے ۔اور تیسرے درجے کانفس جس کواپی طرف جنت کی خوش خبری دیتے ہوئے دعوت دی ہے اور اسے مطمئن نفش کہا ہے یعنی بڑے اطمئان والانفس اور یہی کامل ترین نفس ہے جویشنخ کی نظر سے اور مجاہدہ

وریاضت سے بھی مطمئن ہوجاتا ہے اسے دنیاوی غلاظتوں اور کثافتوں کی بے چینی نہیں وہ اللہ تعالی کاذکر (اَلَابِاذِ کر اللّهِ تَطمَئِنَ القُلُوبُ) کر کے اطمئان حاصل کیے ہوئے ہوتا

"ياايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية ، الله عندي اواد خلى جنتي"

''اےاطمینان والی روح ، توایئے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہواس سے راضی و ه تجھے سے راضی ، پس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہوجااور میری جنت میں جا''۔ ا بني ذات كويهي نناليعني ايني نفس سه واقف بهونا اور پيرايندرب سه واصل بونا، بير راسة صرف شخ كي نظر سے طے كيا جاسكتا ہے ور نہيں حضور ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ فرماتے ہیں: جب الله تعالی کوسی بندے کی بہودوفلاح مقصود ہوتی ہے تو وہ اس کونس کے عيب ] گاه كرديتا ب- كشف المحجوب ين نقل ب ت تعالى في مخرت داؤدعليه السلام كي طرف وي بيجي اور فرمايا: احداؤد ...... انواسيغ نفس سے عداوت كر،ميرى دوسی اس کی عداوت میں ہے'' ۔عرفان ذات ضروری ہے کیونکہ جواپی ذات کو بجھنے سے قاصر ہو وہ دوسرے کو کمیاسمجھ سیکے گا۔ جب انسان ٹے معرفت خداوندی کی طرف گامزن ہوناہی <sup>ا</sup> ہے تو پہلے اس کواپی معرفت حاصل ہونی چاہیے تا کہا ہے آپ کو حادث دیکھ کرحق تعالی کو قديم ديھ سکے اورا پني فناسے اس كى بقا كو تجھ سکے نص قرآنى اس پرشاہد ہے كہ حق تعالى نے كفاركوا في ذات كي جهالت مين مبتلا كيا اورفر مايا "وسن ير غب عن ملة ابر أهيم الا من سف نفسه "" ابراميم كالت وهوتتمروارموتام جواعيفس يخبر ے'۔ایک شیخ کامل نے فرمایا: جوایے نفس سے بے خبر ہووہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔طالبان ا درگاہ حق کیلیے لازم ہے کہ ہمیشہ روش نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں تا کہ روح وعقل کو

> خوننابه دل خور که شرابی به ازین نیست دندان به جگرزن که کبابی به ازین نیست

معاونت ملے۔

در کننزوبدایسه نشوان یسافست خدارا در صفحه دل بین که کتابی به ازین نیست

(عبدالرحمٰن جامي)

'' دل کاخون ہیو کہ اس سے بڑھ کرشراب نہیں۔اپنے جگر کو کھاؤ کہ اس سے بڑھ کر کباب نہیں کنز وہدا میں خدا تعالی کوئیس پاسکتا بلکہ اپنے دل کے صفحہ کو بڑھو کہ اس سے بڑھکر کوئی کتاب نہیں''۔

روح کی لطافت، نقس کی پاکیزگی وطہارت، روحانی معراج اور عرفان ذات شخ کی نظرے حاصل ہوتا ہے اور پھران سارے مقامات کی کاملیت بلا شبہ حضرت پیران پیرسید عبدالقادر گیلانی، غوث صعرانی، شہباز لا مکانی کے در سے حاصل ہوتی ہے۔ تمام سلاسل غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ خواجہ خواجگاں خواجبغریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے نے بارگا وغوشیت میں عرض کیا، حضرت مجھے عراق کی ولایت عنایت فرما دیجے میرے لیے پیرامقام ہے۔ جناب سیدعبدالقادر جیلانی کے نے فرمایا، ملک عراق کی ولایت تو میں شخ شہاب الدین سہروردی کے کوعطا کر چکا ہوں جمہیں ہندوستان کی ولایت مرحمت فرما تا ہوں شہاب الدین سہروردی کے کوعطا کر چکا ہوں جمہیں ہندوستان کی ولایت مرحمت فرما تا ہوں شہاب الدین سہروردی کے کوعطا کر چکا ہوں جمہیں ہندوستان کی ولایت مرحمت فرما تا ہوں شہاب الدین سے ورددگارکا کرم ہے) لہٰذا آپ کوسلطان ہندے نام سے بھی یا دکیا جا تا ہے۔ شاہت ہوا کہ جب تک سلسلہ قادر ہے کشخ عبدالقادر جیلانی کی خصوص نظر نہ ہو ولایت کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا، حضورا کرم ہو صلی الشاعلہ وآلہ وہلم ہی کے بیٹے کو خدائے متعال نے بے ثار انعامات سے نوازا ہے۔

''عطانی رفعةً نلت المنالی''۔ بلکهاس خاندان کے ہرفردکوہی بارگاہ صدیت میں اک خاص مقام حاصل ہے۔

"حیات الامیر"معروف به محموف بالا پیرگیلانی مولف سیدافضال حسین گیلانی فی ایک واقعہ کھاس طرح رقم کیا ہے:

'' حضرت محمنوث بالا پیر ﴿ رحمته الله علیه ﴾ نے ایک محفل میں فرمایا:'' که حضرت خواجه فریدالدین مسعود گنج شکر ﴿ رحمته الله علیه ﴾ نے انتہائی کشفن اور مشکل مجاہدات میں انتہاد قت صرف کیا اگر فقیراس دور میں ہوتا تو ان کواس قدر مشکلات کا سامنا نہ کرنے دیتا '' ہے۔'' کی ایک ہی ضرب ہے'' مقام قرب'' تک پنچادیتا''، (بابافرید صاحب ﴿ رحمته الله علیہ ﴾ والا کنواں آج بھی اچ میں موجود ہے ) بی فرمان سن کر حاضرین دم بخود ہو کر خوث الشقلین ﷺ کے بوتے کی شان جالت ملا حظ کرر ہے تھے۔جدکا فرمان ہے:

اناالحسني والمخدع مقامي و اقدامي على عنق الرجال

جوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں . فقط یہ ہات کہ پیرمغاں ہے مردخلیق!

پیرسید مهم علی شاہ گیلانی ﴿ رحمة الله علیه ﴾ نے ایک محفل میں سید ناغوث الاعظم ﷺ محبوب سجانی حضرت شخ عبد القادر جیلانی قدس سرّ ہ کی شان بے پایاں کاذکر فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ بعض سجادہ شین حضرات کو جناب غوث پاک شکار شاد قد می هذه علیٰ مقب کا دون پر ہے ) اپنے سلسلہ کے اکابرین مشائخ مثل خواجہ بزرگ معین الحق والدین رضی الله عند اور مجد دالف ثانی رضی الله عند وغیر ہم مشائخ مثل خواجہ بزرگ معین الحق والدین رضی الله عند اور مجد دالف ثانی رضی الله عند وغیر ہم مشائخ مثل تراں گر دتا ہے اس لیے وہ حضرات محبوب سجانی کے اس قول مبارک کے متعلق

مختف تاویلیں پیش کرتے ہیں۔اس سے ان کا منشاء اپ مشائخ سلسلہ کی تعظیم اور کمال محبت ہے، لیکن ہم ایسانہیں کر سکتے ۔انساف کرنا چا ہے، بیام پایٹ ہوت کو پہنچا ہوا ہے کہ جب بید کلمہ حالیہ حضور ہے سے صاور ہوا تھا اس وقت سعید میں حضرت خواجہ اجمیری ہا ایک بہاڑ پر یادالی میں مشخول ہے۔ آپ ﴿ رحت الله علیہ ﴾ نے جب غیب سے بیکلمہ اپنے گوش ہوش سے نا تو جاوب تمام آئھوں پر ہا تھر کھر کر فرایا: عسلسی و عب سسی و عب سسی "میر کے سرآ تکھوں پر" بیعض حضرات سیدنا غوث اعظم ہا اور حضور غریب نواز اجمیری ﴿ رحت الله علیہ کی ملاقات بلکہ ہم عصر ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ سلسلہ صابر یہ چشتہ کے مشہور بزرگ حضرت شخ محمد الرم صابری ﴿ رحت الله علیہ کی خضور خوث اعظم ہے۔ الانے سے وار "میں حضور غریب نواز اجمیری ﴿ رحت الله علیہ کی حضور خوث اعظم ہے۔ الانے اور استفادہ کو محققانه انداز میں تابت فر ایا ہے۔ طاقات اور استفادہ کو محققانه انداز میں تابت فر ایا ہے۔

آپ کے فیوض وبڑکات کاسلسلہ وصال کے بعد بھی برستور جاری ہے۔اور بفضلہ تعالیٰ بمیشہ جاری رہے گا ۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ﴿ رحمتہ اللہ علیہ ﴾ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مقام جذب وولایت کا فاتح اول قرار دیتے ہوئے جناب سیدۃ النساء کی جسنین شریفین کے وقیاب ، بیان فرما کرسید ناغوث الاعظم کی اس مقام میں ایک خصوصی شان تحریر کی ہے نیز اپنی کتاب فرما کرسید ناغوث الاعظم کی اس مقام میں ایک خصوصی شان تحریر کی ہے نیز اپنی کتاب «همعات» میں فرمایا:

"و در اولیائے امت واصحاب طرق اقلے ،کسیکه بعد تمام راه جذب بآکد وجوه ،به اصل این نسبت (اویسیه)میل کرده است ودرآن جابوجة اتم قدم زده است ،حضرت شیخ محی الدین

عبدالقادر جيلاني اند ولهذاگفته اندكه ايشان در قبرخودمثل احيا تصرف مي كنند ".

"اورامت کے اولیائے عظام میں سے راہ جذب کی پھیل کے بعد جس شخف نے کامل وکھمل طور پراس نبست اور سید کی اصل کی طرف رجوع کر کے وہاں کامل استقامت سے قدم رکھا ہے وہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آن جناب ہانی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں '۔

حضرت شاه ولى الله ﴿ رحمة الله عليه ﴾ ايك اورجكه فرمات ين:

حق تعالی نے آں جناب ﴿ كوده قوت عطافر مائی ہے كه دور ونزد يك ہر جگه كيساں تصرف فرماتے ہيں آپ ﴿ اپ ہمعصر اور بعد ميں آنے والے تمام اوليائے كرام كے ليے حصول ولايت اور وصول فيض كاوسيلة كمركی اور واسط عظلی ہيں۔

شخ عبدالحق بنی نے اپنی کتاب "خوارق الاحباب فسی صحد فقة الاقطاب" میں کر برفر مایا ہے کہ حضرت فوث الاعظم شے نے ایک مجلس میں ارشاد فر مایا کرڈیڈ ھ سوسال بعد بخارامیں ایک درویش بہاؤالدین نامی بیدا ہوگا، جوہم سے ایک خاص فعت کا مستحق ہوگا۔ چنا نچہ جب حضرات خواجہ بہاؤالدین نقشوند (رحت الله علیہ فی نے میدان سلوک میں قدم رکھا تو حضرت خصر اللی کے اشارے پرحضرت فوث الاعظم کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوکر "الغیاث الغیاث العجوب سجانی" پکارتے ہوئے سوگے اور خواب میں آں جناب کے فیوض و برکات سے سرفراز ہوئے۔

"دوح المعانى" من مصرت مجدو نقل بى كه قطبيت كبرى كامقام مصرت المام مهدى عليه السلام تك جناب غوث الاعظم في كا ذات بابركت كسات مختص ب-مصرت

شیخ محدا کرم چشتی مصابری ، قد وی و رحساله علیه که "اقتصاس الانو ار" بین آل جناب کے متعلق لکھتے ہیں کہ: جس کسی کو ظاہری باطنی فیض حاصل ہوا ، سید ناغوث الاعظم کی کو طاہری باطنی فیض حاصل ہوا ، سید ناغوث الاعظم کی وساطت ہے ہی ہوا۔ خواہ اسے معلوم ہویا ندہو کوئی ولی آپ کی مهر کے بغیر منظور اور معتبر نہیں ہوسکتا ۔ حق تعالی نے آپ کی کودہ مقام عطافر مایا ہے کہ تمام تصرفات کی باگ ڈور آپ کے باتھ میں دے دی ہے ، جے چاہیں کسی منصب ولایت پر مقرر فرمادیں ، جے چاہیں ایک آن میں معزول فرمادیں ، جے چاہیں ایک آن میں معزول فرمادیں " ۔ (ماخذاز"مہرمنیز") ۔

ا پی تحریر کوخفر کرتا ہوں کیونکہ حضرت پیر سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کی سیرت ،تعلیمات اور کرامت پر کئی وفتر درکار ہیں،خداتعالیٰ بحق بنی فاطمہ ﷺساری سانسیں اور لمحات سادات گیلانیہ کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عظیم عطافر مائے۔

قبله ابل صفا ، حضرت غوث الثقلين المستكير بمه جا 'حضرت غوث الثقلين مرده دل گشته ام و نام تو محى الدين است مرده را زنده نما 'حضرت غوث الثقلين مرده را زنده نما 'حضرت غوث الثقلين

(خواجه قطب الدين بختيار كاكى رحمته الله عليه)

سرز بین ہند کفروگراہی کا مرکز وہنی تھی۔ ہرز مانے میں دین بین اسلام کی اشاعت ور دوج کے لیے اولیائے عظام بالحضوص ساوات گرامی آتے رہے اور نور اسلام سے اس کفرستان کو ہدایت وروثنی سے مستنفید کرتے رہے ۔ سیوعلی جبوری وا تا گئج بخش ﴿ رحمت الله علیہ ﴾ اور خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری ﴿ رحمت الله علیہ ﴾ اس خوبصورت کر ی

قادر میہ پیش پیش اور نمایاں رہا۔ حضرت تیخ ابوجھ عبدالقادر جیلانی ، غوث صدانی شہباز لامکانی جو کہ دین اسلام کو زندہ کرنے میں آپ کے بعد آپ کی اولاد انجاد بھی بڑا نمایاں کردار انجام دین رہی ہے۔ پاک وہند میں تقریباً سب کی اولاد انجاد بھی بڑا نمایاں کردار انجام دین رہی ہے۔ پاک وہند میں تقریباً سب سے پہلے سلسلہ قادر سے کے قطب الاقطاب بندگی سید جھ غوث گیلانی حلبی او پی خرصت الله علی ما اسلام کیلئے وارد ہوئے تھے۔ آپ عالم شاب میں عرب وجم اور ترکتان وخراسان کی سیروسیاحت کرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے اور لا ہور کے محلہ کوفت گراں میں متعمر رہے۔ اسلام کی اشاعت و ترویج کیلئے یہاں سجد تعمر کرائی ، پھرنا گور تشریف لے کے اور وہاں مختصر قیام کے بعد حلب والیس تشریف لے گئے۔ دوبارہ اُج شریف وارد ہوئے اور مستقل سکونت اختیار کی ۔ آپ کا وصال عبد سکندرلودھی میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ خاندان سادات کے عبد میں یا خاندان لودھی کے اوائل میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ خاندان سادات کے عبد میں یا خاندان لودھی کے اوائل میں تشریف لے کے دوبارہ آئی شریف میں ہے۔

سیدنا تحرفوث طبی اچوی ﴿ رحمت الشعلیہ ﴾ کے چار بیٹے تھے۔ ان میں ایک لاولد ہاتی میں ایک لاولد ہاتی میں ایک لاولد ہاتی میں کی اولاد تھی۔ ہوئے میں میں اولاد تھی۔ ہوئے دو بیٹے تھے۔ ایک کا اسم گرا می سیدزین العابدین اور دوسرے سیدعبدالرزاق ﴿ رحمت الله علیہ ﴾ تھے۔ سیدزین العابدین کے بوے مشہور ومعروف صاحبزاوے سیدتم موفوث علیہ ﴾ تھے۔ سیدزین العابدین کے بوے مشہور ومعروف صاحبزاوے سیدتم موفوث بالا پیر ﴿ رحمت الله علیہ ﴾ (م: جعرات ہو ال ۹۵۹ ہے ) کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار ستھم وضلع اوکا زہ کے نواح میں ہے آپ بوے صاحب کرامات ولی اللہ تھے۔ دریائے راوی ، گئی بار کا علاقہ آپ ہی کے فیض سے مستفیض ہے۔ سیرعبدالرزاق گلانی کے بیٹے سیرعالد جہال بخش ﴿ رحمت الله علیہ ﴾ کے دوصاحبزاوے تھے۔ ایک کانام سیرعبدالقادر تالث سیرعبدالقادر تالث

(رحمته الله عليه) اوردوس سيدابوالحن جمال الدين موئي پاک شهيد ﴿ رحمته الله عليه ﴾ مان في تقيرة آپ كانام سيدمجم موئي گيلاني ﴿ رحمته الله عليه ﴾ اوركنيت ابوالحن تقيرة آپ كا بيدائش مردم خيز خطه اچ شريف مين ۱۹۵۴ ه مين هوئي آپ كا سلسله نسب باره واسطول سيد عنو شد الانظم شيخ عي القان حيالاً في سيره المالية عليه سيره المالية عند القان حيالاً في سيره المالية عند الله المنظم شيخ عي القان حيالاً في سيره المالية عند سيره المالية المناسبة المالية في سيره المالية في القان حيالاً في المالية في القان في القان خيالاً في القان في ال

سيد ناغوث الأعظم شيخ عبدالقا در جيلانی شه سے جاماتا ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:
سيد ناغوث الأعظم شيخ عبدالقا در جيلانی شه سے جاماتا ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:
بخش هر مهته الله عليه هج بن سيدعبدالرزاق گيلانی هر مهته الله عليه هج بن سيرعبدالقا درخانی
گيلانی هر مهته الله عليه هج بن سيدعمر خوث حلمی اچوی گيلانی هر مهته الله عليه هج بن سير مشمل الله ين
محمر گيلانی هر مهته الله عليه هج بن سيدمحمد شاه مير هر مهته الله عليه هج بن سيدا بولفر صفی الله ين
بن شيخ سيدمسعود هر مهته الله عليه هج بن شيخ سيدا مولاد من عبدالله م هر مهته الله عليه هج بن سيدا بولفر صفی الله ين
عبدالسلام هر مهته الله عليه هج بن سيدسيف الله ين عبدالوباب هر مهته الله عليه هج بن سيد باغوث
الاعظم شيخ سيدعبدالقا در گيلانی غوث صعرانی - رضوان الله عليهم

ابندائی تعلیم اپ والدگرای سیدهادگی بخش ﴿ رَمَة الله علیه ﴾ سے حاصل کی جوعلوم فامری و باطنی سے لبریز تھے۔ آپ نے اپ شاگر درشید کو علم نافع سے سرفراز فر مایا۔ آپ نے شرکی تدریس اورسلوک کے مدارج بھی انہی سے حاصل کیے۔ حفظ قر آن بالم النفیر و الحدیث، فقہ، صرف وخی، تجو بداور کا فیہ وغیرہ بھین بھی میں نہایت قلیل عرصہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی کیونکہ حضرت سید محدمولی پاک شہید ﴿ رَمَة الله علیہ ﴾ کوقد رت نے بہت ہی حاصل کر لی تھی کیونکہ حضرت سید محدمولی پاک شہید ﴿ رَمَة الله علیہ ﴾ کوقد رت نے بہت ہی اعلیٰ جبلی خصوصیات سے سرفراز فر مایا تھا۔ ابھی علم خاہری کی منزلیس طے کر ہی رہے تھے کہ آپ کو حقیقت اور روحانیت کی طرف ایک خاص رغبت ہوگئی تھی۔ کثرت سے تلاوت قرآن ذکر و فکر اور شب بیداری کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا شروع کردیا تھا۔ ساتھ ہی کسی کا بل

وکمل استی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کیلئے مضطرب و پیقرار ہونے گئے۔آپ فرماتے ہیں کہ: "
آخرکار خلاق عالم نے میری عقدہ کشائی کی کہ ججھے والدگرامی نے ایک دن بحالت ذوق
فرمایا کہ آؤجوفیض مجھے دست بدست حضرت جداعلی سیدعبدالقادر جیلانی غوث صدائی سے
ملاہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ دراز کرو۔ میں نے خوشی سے ابناہاتھ والدگرامی کے
دست تصرف میں دے دیا۔ بوقت وشکیری فرمایا کہ جو پچھ کروگے وہ نقذ به نقذ حاصل
ہوگا۔ شریعت وطریقت کو گھوظ رکھنا۔

حضرت سيد محموي پاک شهيد خوداپ والدگرای اور شخ طريقت كانداز تربيت پي بيان فرماتي بين ضح كى نمازك بعد والدگرای جھے اپ سامنے بھا كروظائف پر حسوات اور ذكر جهر بطور قاعدہ قادرى كروائت تھے۔ بيں ابھى نوسال كاتھا كه آپ نے جھے بعض اساء المهيد اور ادعيد مسنونہ كى تقين بھى بھى اور بيس نے بھى بھى اس وظيفہ كوترك نہيں كيا۔ تلاوت كلام پاك وذكر طيب شوق سے كرتا، ذكرى كثرت اور شوق كابد عالم تھا كہ نہيں كيا۔ تلاوت كلام پاك وذكر طيب شوق سے كرتا، ذكرى كثرت اور شوق كابد عالم تھا كہ كھانے كى بھى فرصت نہ ملتى، والدہ محترمہ نے والدگرائى كو بتايا كہذكر خداتعالى ميں كھانے تك كى پروہ نہيں كرتے اور كھانا شند اہم وجاتا ہے۔ بيس ہروقت قبلہ والدگرائى كى خدمت ميں صاضر رہتا تھا۔ ايك باروالد صاحب نے ميرى بيكيفيت اور دياضت دكي كرفر مايا: "بابا با مدود كہ داز دوستان حتی شوى " دبابا! جلدوہ وقت آ كے گاكہ تہمارا شاراوليا كے تو ميں ہوگا'۔

راہ طریقت اور سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے بہت سے صوفیاء متزلزل اورلڑ کھڑا جاتے ہیں۔شخ کامل کی نظراور توجہ کے پغیر میراستہ بڑا کھٹن اور مشکل ہے۔ به می سهاده رنگیس کن گرت پیسر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها

حضرت سيدابوالحن جمال الدين محدمویٰ پاک شهيد گيلانی ملتانی کاشجره نسب

ہی آپ کا شجرہ طریقت بھی ہے۔

حضرت سید محمر مویٰ پاک ﴿رحته الله علیه ﴾ کوسر دارادلیاء ،قطب الاقطاب حضور سیدناغوث الاعظم قدس سرهٔ سے خاص محبت اور روحانی تعلق کی دولت حاصل تھی۔ آپ ہمیشہ تصورغوشیت مآب میں مگن رہتے تھے۔خودار شادفر ماتے تھے:

'' مجھے بیرد شکیر روثن ضمیر سیرعبدالقادر گیلانی کے شرف زیارت کا بھی فخر حاصل ہے''۔اور حضرت غوث الاعظم ﷺ نے فر مایا:'' اب مرید کیا کرو'۔ آپ بڑے صاحب کشف وکرامات سے اور شاہی درباروں بیں بھی بہ باتگ دہل بات کرتے بلد اکبری دربار میں با قاعدہ اذان دلواتے اور خود جماعت کرواتے اور نماز پڑھتے تھے۔ کی کوجرات نہ ہوتی کہ مداخلت کر سکے ۔حضرت سید مجمد موی ہر حت اللہ علیہ پشریعت کے معاملے میں اس قدر سخت سے اور انداز کے تھے۔ اکبر بادشاہ قدر سخت سے اور انداز کے تھے۔ اکبر بادشاہ

کادین اسلام سے منحرف ہونااوردین الی کے نام پرخرافات اوردربارشاہی کے دیگر معاملات جودین اسلام کی محلم کھلا دشنی پرین سے ہود کی کر بھلاسید موئی پاک شہید ﴿ رحمت الله علیہ ﴾ جسیاا سلامی غیرت وجمیت کا علمبر وارشخص کیوں کر خاموش رہ سکاتھا؟ چنانچہ آپ نے دربارشاہی کی دین سے بغاوت پراحتجاج بھی کیا۔ورباری جب اذان ونماز پرقدغن لگائی ورمت الشعلیہ ﴾ کی ہی ذات لگائی اواس مشکل وقت میں حضرت محمر موئی پاک شہید گیلانی ﴿ رحمت الشعلیہ ﴾ کی ہی ذات کرای تھی جس نے اکبری جاہ وجلال اورشخصی آ مراندا حکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے جب نماز کاوقت آیا تو اکبر بادشاہ کی موجودگی میں بلند آ واز سے اذان دے کر درباریس ہی باجماعت نماز اداکی۔ آپ کی اس جرائت مندانداور بے باک کردار کے سامنے باوشاہ وقت سمیت کی کو بھی وم مارنے کی جرائت ندہو گئے۔ "

حضرت شیخ محرموی پاک ﴿ رحث الله علیه ﴾ گیلانی ایک مدت تک نشکرشاہی میں اسلام کابول بالاکرتے رہے اور کی شہرشینوں کواس بادید پیا کی بدولت روحانی تازگی اور استقامت نصیب ہوئی۔ آپ کھی عرصہ دکن ، فیڈ پورسکری اور آگرہ میں رہنے کے بعد وہی آگے ۔ جہاں ۱ شوال المکر م ۱۸۵ جمری قری کوام م المحد ثین حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے آپ مستقل طور پرملتان تشریف دہلوی نے آپ مستقل طور پرملتان تشریف لے آئے ۔ ملتان میں آپ کا حلقہ مریدی بیت کی۔ وہ کی سے آپ مستقل طور پرملتان تشریف لے آئے ۔ ملتان میں آپ کا حلقہ مریدین کافی وسیح ہوااور بلخ ، بخارا، توران ، ایران ، افغانستان اور ہندوستان تک پہنچ گیا۔ غرض بید کہ حضرت سیوٹھ موئی پاک شہید ﴿ رحت الله علیہ ، افغانستان کور بند میں سلسلہ عالیہ قادر بید کو تابل رشک حد تک فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ ﴿ رحت الله علیہ ﴾ کوتا بل رشک حد تک فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ ﴿ رحت الله علیہ ﴾ کوتا بل رشک حد تک فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ ﴿ رحت الله علیہ ﴾ دومانی اشغال میں مصروف تھے۔ میں ای وقت انگا ہوں نے آپ کے مریدوں کی بہتی پرجملہ کردیا، آپ نے مصروف تھے۔ میں ای وقت انگا ہوں نے آپ کے مریدوں کی بہتی پرجملہ کردیا، آپ نے مصروف تھے۔ میں ای وقت انگا ہوں نے آپ کے مریدوں کی بہتی پرجملہ کردیا، آپ نے بھور کے مریدوں کی بہتی پرجملہ کردیا، آپ نے بھور

فرمایا جمعے اطلاع صحیح ملی ہے یعنی میری رحلت کاوقت آ گیاہے ۔ جوہی آپ کی سواری کوڈاکوؤں نے دیکھا تو بھاگ گئے۔سلطان نامی مردودلٹگاہ نے حچیپ کرتیر ماراجوآپ کے بہلو میں پیوست ہوگیا۔ای تیرے جان برنہ ہوسکے۔علوم دینیہ کے ماہر، کلام ربانی کے واقف اسرار، طریقت وحقیقت کے دانائے رموز، حضرت سیر محمدموی پاک شهید٢٣ شعبان المعظم • ا • اجرى قمرى كى رات كواية رفيق اعلى سے جاملے: " إنساليله و إنسااليه راجعون". آپ كامزاراقدى ملتان شريف ميس ب-جهال آپ استراحت فرمار ب ہیں اس کی ایک روحانی کشش ہے جوحفرت پیرسیدخواجہ مہملی شاہ گیلانی گولڑ وی ﴿ رحمته الله علیہ ﴾ ہے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت سید محرموی پاک شہید کے مزاریاک میں بوی کشش ہے۔ پہلی بارجب میں ملتان گیا تو پاک دروازہ سے گزرتے وقت احیا تک میرارخ كسى نيبى طاقت نے ايك خانقاه شريف كى طرف چيىرديا۔ساھنے ايك بڑى او خچى ڈيوڑھى تھى اورآ کے دالان تھا۔ جہاں ایک مولوی صاحب غیرمقلدوں کی تروید میں تقریر کررہے تھے مردلائل ایسے بودے اوربے سرویاتھ کہ جیرت ہوتی تھی کہ سامعین سب کے سب غیرمقلد کیون نہیں ہوجاتے ۔گمراس اندرونی کشش نے ہمیں وہاں زیادہ دیرر کئے نید یا۔ پچھ آ گے بوھے تو حضرت سید جمال الدین محدمویٰ یاک شہید کا مزاریاک نظریڑا۔ جومعلوم ہوا کہ گیلانی النسب ہیں اور بیائے ہی گھرانے اور خاندان کی کشش تھی جو کھنچے لیے جارہی تھی۔حضرت معدوح ﴿ رحمة الله عليه ﴾ نے مزار پاک میں سے فرمایا كه قرابت كايد طريق نہیں ہے کہزد یک رہے ہوئے بھی ملاقات نہ کی جائے .... سبحان اللہ!!!

. اسکے بعد ہمیشہ پاک پتن جاتے ہوئے ،حضرت کے مزار پہ حاضری ضرور دیا کرتے تھے۔

میں جناب پیرسیدسنی علی ثانی گیلانی حفظہ اللہ تعالی وسلمہ کا تبہددل ہے شکر گز ارہوں كه مجھے اپنے سلسلہ عالیہ كے قطب اور اپنے اجداد ميں سے مہتاب تاب دار حضور سيد جمال الدین محمر موی یاک شهید گیلانی ملتانی ﴿ رحته الله علیه ﴾ کی خوبصورت اور روحانیات سے لبریز ، سلسلہ قادریہ کے وظائف واوراد پششمل کماب پرتبعرہ کرنے کے لیے چنا اس قلمی نسخہ کا مطالعہ کرتے ہوئے انسانی کیفیات یا کیزہ ولطیف ہوجاتی ہیں سیمیراعلمی مشاہرہ ہے ، سی اعزاز جناب صاحبزادہ پیرسیدسیوعلی ٹانی گیلانی کو حاصل ہے، میں انہیں ممارک مادپیش كرتا مول كه خاندان گيلانيه كالخري بيل الله تعالى سلامت ركھے اورعلمي وديني كاموں ميں مزيدر قى و عدمال بى مين ايك كتاب "انيسس السمنظاهر في سيرت الىسىدعىدالقادر جىلانى ، "پرحواشى قىعلىقات ككوكر" ادارەصوت بادى" سے شاكع کروائی ہے۔جس کی خانقا ہوں اور بالخصوص فادر بیدر کا ہوں پر بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ انہی الفاظ پراین بات ختم کرتا ہوں اللہ کریم سیدسیعلی ٹانی گیلانی دامت برکاتہم کے روحانی مدارج بلندر فرمائے اور اپنے جداعلی حضورغوث اعظم محبوب سبحانی عبدالقاور جبیانی ﷺ کے فیض سرمدی سے ولایت کا بلند مرتبہ نصیب فرمائے ہم مین ثم آمین ۔

دشكيرا كرمهرتو مهم على ته ترب بالمجھ ہے كون الله راسياں دا

نیاز آگیں: پروفیسرمحمد شاہ کھکہ، نئانہ صاحب

rr

حمالتا مد

#### ر مُقتر لا مُمَّا

اللہ ﷺ کا سپاس گرار ہوں، تمام تحیات وطیبات اور ہرطرح کی تحمید و تجیر صرف ای کومز اوار ہے۔ جو کیل یوم هو فی شان کے تحت نت نے انوارا پنے محبوبین پر معکس فرما تا ہے، اور کنت کنزاً محفیا کے امرار نہاں اپنے محبین پر محولاً ہے۔ اور کبی معنیا کے امرار نہاں اپنے محبین پر محولاً ہے۔ اور کبی سنریهم آیاتنا فی الاآفاق و فی انفسهم کے مڑد وہ جانفز اسے سالکین تن کوئی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ ہزار ہا درود وسلام اس نی ہادی ﴿ملی الله علیه وَآله وَلم ﴾ پر، جن کے طفیل کا نتات کی حقیقوں او ماہیتوں کے بھیدوں کو کھولا گیا، جو اس راہ عشق کے اولین مسافر (والنجم اذا هوی ) تے، تا بت قدی (ما صاحبکم وما غوی ) سے اس راہ کو عبور کیا، صابر ورابط (و مسایہ نظری و مسایہ ورابط (و مسایہ نظری و محادف (علمه ورمیان (ان هو الا و حی یو حی) مخصوص رابط فر مایا، اوران کوا یے علوم ومعادف (علمه شدید القوی ) سے نواز اجوان کوا یک قوت والی ستی نے عطافر مائے تھے۔ تا کہ ان علوم شدید القوی ) سے نواز اجوان کوا یک قوت والی ستی نے عطافر مائے تھے۔ تا کہ ان علوم شدید القوی ) سے نواز اجوان کوا یک قوت والی ستی نے عطافر مائے تھے۔ تا کہ ان علوم شدید القوی ) سے نواز اجوان کوا یک قوت والی ستی نے عطافر مائے تھے۔ تا کہ ان علوم شدید القوی ) سے نواز اجوان کوا یک قوت والی ستی نے عطافر مائے تھے۔ تا کہ ان علوم

معارف كسبباس رابطى بنياد البدئ خرت كى كامياني برركى جاسك\_

ذکر .....اور ذکر الله کا کنات کی ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا بیان ہوگا تو ادھورا رہے گا۔اس کی کیفیت تو صرف ذاکر ہی محسوس کرسکتا ہے۔کسی مجازی معشوق کے عشق میں جب ذاکر کی کیفیت یوں ہوجائے کہ اسکاذکر آتے ہی دل بھر آئے اور آئکھیں پڑم ہوجا کیں

قفا نبك من ذكري حبيب و منزل

بسقط اللوي بين الدخول فحومل

تو پھرمحجوب حقیق کے ذکر میں لذت، ریگا نگت اور وارفنگی کا عالم کیا ہوگا یہ محبوب میں پھھالی بھی رمزیں ہوا کرتی ہیں جو کسی تنیسرے کے بیھنے کی نہیں۔

> میان عاشق و تعشوق رمزیست کراما کاتبین راهم خبر نیست

یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطنا فهو له قرین [زئرف:۳۱] که جوجان بوجهر رمن کے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس پر ایک شیطان کو چٹا دیتے ہیں جو اسکا (ہر وقت کا) ساتھی بن کررہ جاتا ہے '۔قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو بھی جدانہ ہو، آپ نے ایسے گی برنصیبوں کی زندگیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہوگا جو چلتے پھرتے شیطان کی ساتھی بن چکے ہیں اورائی زندگی میں کہیں فیرکوئی روثی ٹیس ۔ الا مان!! بیذ کرسے دوری کی دنیاوی سراہاور جو آ فرت میں دی جائے گی وہ بھی ملا خظہ کریں: و من اَعرض عن ذکری فان له معیشة صنک و ند حشرہ یوم القیمة اعمی ۵ قال رب لے حشرتنی اعمی وقد کنت بصیران فال کذلك اتنک ایتنا فنسیتھا ج و کذلك الیوم تنسیٰ ۵

114:11001114717

" بیس نے میرے ذکر سے اعراض (گریز) کیا اس پر اسکی زندگی (روزی) ننگ کردی جائے گی، اور ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھا کیں گے، وہ پوچھے گا کہ میرے رب تو نے جھے اندھا اٹھایا جبکہ میں تو بینا تھا ۔۔۔۔؟ فرمایا: کہ بیاس لئے ہے کہ تیرے پاس ہماری آیات آ کیس پس تو نے ان کو بھلا دیا، ای لئے آج تم بھلا دیے گئے ہو'۔

فضل ذکر وحمد میں ایک حدیث قدی بھی ملاحظہ سیجے: کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک بندہ جب بیہ ہتا ہے بنا رب لك السحد حدا بنبغی لحلال و جهك و لعظیم سلطانك (تو فرشتے بین کرعا جز بہوجاتے ہیں نہیں بھھ پاتے کہ کیا اجرائیس) آسان کی طرف پرواز کرجاتے ہیں ، اور بارگاہ الی میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! تیرے بندے نے ایک بات کی جے ہم نہیں سجھ پائے کہ کیا تکھیں ، اللہ تعالی بوچتا ہے (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا) میر ابندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا) میر ابندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں

كهوه كهّاب:يارب لك الحمد كما ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانك، الله ﷺ ما تا ہے ای طرح لکھ لوجب وہ مجھ سے ملاقات کرے گااس کا اجر میں ہی دوں گا۔

(سنن نسائي، باب فضل الحايرين)

لیج جناب .....!!اس ہے دوبا تیں ثابت ہوئیں کہ جن از کارا یے ہیں جوقر آن

نہیں مگرابیا ذکر ہیں کہ فرشتے اسکا اجر لکھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری بات کہ کچھ بندے بھی ا پسے ہیں جوایسے ایسے ذکر جانتے ہیں جوفر شتے بھی نہیں جانتے اور نہ ہی اٹکارب انکے اس

ذ کر کاراز فاش کرتا ہے کی کو بروز ملاقات اس کا اجرعطا فرمائے گا،جس کو کسی آ تھے نے دیکھا

نەكسى كان نے سناپ

ذکریداتی گفتگو صرف ای دجہ سے تھی کہ زینظر کتاب'' ذکر اللہ'' کے مندرجات یے

ہی مشمل ہے۔اورالیے ذکر برجواللہ ﷺ نے اپنے خاص بندوں کواٹی خاص رحت سے القاءفر مائے ہیں۔

#### \*\*\*

آئے کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ کتاب کا نام

''هداية المريدين و ارشاد السالكين ' 'ج*س كوم يدين كي بهولت كيلغ'*'تيسير

المشاغين" بهي كها گياہے۔ پيدود مانِ گيلانية قادر بيك ايك درخشاں اور تابال ستارے مخد وم سيدا بوالحن جمال الدين موئ ياك شهيد گيلاني اچوى ملتاني ﴿ رحمة الشعليه ﴾ كي تحرير كرده

ہے۔ بیتمام اوراد واذ کار پر شمل ہے، جو حضرت غوث الاسلام والمسلمین ، بیران بیرالسید الشنج عبدالقادر جیلانی ﷺ سےمنسوب ہیں۔جومبتدی مریدین سے لے کرمنتهی سالکین تک،

سب كيليخ ايك نصاب كي حيثيت ركھتے ہيں \_ گويا آسان لفظوں ميں بير كتاب سلسلة قادر بير

کے مریدین ومتوملین کیلئے ایک مکمل نصاب ہے۔ ایک ایک ایک

حضرت مخدوم سیر محم خوث اچوی حلبی ﴿ رحمة الله علیه ﴾ جو حلب سے ترک سکونت کر کے (۸۸۷ه ) میں اوج شریف میں قیام پزیر ہوئے ، آپ جو حلب سے ترک سکونت الحسنی الحسن الحسن

حضرت مخدوم کے بڑے صاحبر اور حضرت سیدعبد القاور تانی ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ کی اولاد سے بالخصوص دوہ ستیوں نے شہرت دوام حاصل کی ، ایک آ کیے بوتے سیدنا محمد خوث بالا پیر شگھر وی ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ الله وی ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ کی اولاد میں سے سید محمت الله علیہ ﴾ دوسر سے صاحبر الد سیدعبد الله ربانی ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ کی اولاد میں سے سید صوفی علی الا بحوری ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ ، سیدعبد القاور شاہ گدا لا بحوری ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ ، سیدعبد القاور شاہ گدا ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ ، سیدعبد القاور شاہ گدا ﴿ رحمة الشعلیہ ﴾ ، مركز علم عرفان میں ہے۔ تیسر سے اور سب سے جھوٹے صاحبر اور سے سید مبارک خفانی ﴿ رحمۃ الشعلیہ ﴾ (جو حضرت موی پاک شہید شاعر بھی تھے ۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث والوی ﴿ رحمۃ الشعلیہ ﴾ (جو حضرت موی پاک شہید شاعر بھی تھے ) فرماتے ہیں کہ مولنا عبد الرحمٰن جامی ﴿ رحمۃ الشعلیہ ﴾ جیسے نابغہ وزگار بھی

آپ سے اپنے اشعار کی اصلاح کرواتے تھے۔ تہران یونی ورشی میں آپ کے دیوان ''دیوان قادری'' پر پی۔ ایجے۔ ڈی۔ کا مقالہ لکھا جا رہا ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب اسلام آباد سے اسکا ترجمہ اور تشریح قم فرمارہ ہیں۔ ذوق طبع کیلئے دواشعار ملاحظہ کریں:

زجام عشق سرمستم ، دل و دیر رفته از دستم شدم مست از دولت عشقت میسر ایر قدار مارا مگر چور قادری ناللجرس در وادئ فرقت که ساز و سوز او بخشد هوائ همسفر ما را مشهد

اب سئیے اس مخطوطہ اور اسکے ترجمہ کی کہانی۔ سب سے پہلے برادم طاہر حسین قادری زید مجدۂ نے اس کی فوٹو کا پی ارسال کی اور بڑی مسرت سے بتایا کہ جلد ہی سید بشیر الحسن گیلانی آف کالا باخ اس کا ترجمہ بھی شائع کروا ہے ہیں۔ جھے اکثر اوقات اس کا انتظار رہتا تھا۔ کم وبیش وو ماہ بعدا چا تک ایک دن پیرسید بشیر الحسن صاحب کا فون آگیا۔ ہیں ایک لمحہ کیلئے ساکت ہو کے رہ گیا ، موصوف نے چند محبت بھرے الفاظ میر سے سرد کرنے کے بعد فرمایا کہ دراصل میں اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ واری آپ کے سرد کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے بعد شوق اس خدمت کی لفین دہائی کروائی فون پر رابطر ہا۔ اسی دوران آ نجناب نے مصودہ (معہ کمپوزنگ) بھی ارسال کردیا۔ پھر ایک ون جناب کا فون آیا کہ میں براستہ ماتان ساہوال بن خرم ہوں ، میری خوش کی انتہا نہتی جو کہ اپنوں کوایک مت کے بعد ملنے پہوا کرتی ہے اور پھر میری راب سے ملاقات بھی پہلی تھی۔ جناب نے ایک رات قیام ہمارے فرایا اور سے اور کور کی ایک اور ایک ایک اور کا اور اور کی اور اور کی اور کی اور کرایا ور اور کی میری دو تو کی کہائی تھی۔ جناب نے ایک رات قیام ہمارے فرایا اور

چند فتمتی معلومات کے ساتھ مخطوط اور ترجمہ کے جملہ حقوق بھی میرے سپر وفر مادیے۔ آنجناب مخدوم اوّل سید محمد غوث اچوی کے دوسرے صاحبز ادے سیدعبدالله ربانی کی اولاد سے ہیں[۱]۔اس بات کو چھے ماہ بیت گئے (ان کی کرم فرمائیوں اور میری نالائقیوں کی داستان کمبی ہو جائے گی) بلاتمہید اس مخطوطہ کی کمیائی کی داستان سنیے ۔ورق گردانی کرتے ہوئے چند چیزیں میرے علم میں آئی ہیں' جو قارئین کے پیش خدمت کرنا جا بہتا ہوں۔اس نسخہ کا سائز ۲۳×۳۲/۱۲ بے \_زبان فاری ،أورادو وطائف تمام ترعر في زبان ميس ميس -كل صفحات ۱۷۵ ہیں۔ سیاہ روشنائی سے بقلم جلی لکھا گیا ہے۔ صفحہ کے ارد گرد سیاہ (Black) ، سرخ (Red) اورپیلا (Yellow) حاشیه اسکی زیب وزینت کومزیدا مبارکرتا ہے۔اس حاشیہ کے باہر مزید دوائج کا فاصلہ دے کرنیلا (Blue) حاشید لگایا گیاہے، جسکے اندرمتن میں رہ جانے والے الفاظ اور اغلاط کی نشاند ہی گی گئی ہے۔صفحہ ۵ اور ۵ کے مندر جات میں ہم آ ہنگی نہیں ، ایسامعلوم ریز تا ہے جیسے کوئی متن رہ گیا ہو [۲]۔ وہی رہ جانے والامتن اس صفحہ ك حاشيد من ديا كيا ب مخطوط ك آخر مين بيعبارت نقل بدا ايس كتاب در حقملک سیدغلام حسین علم شاهبن سید عنائت على شاه بن سيد شاه محمد غوث كيلاني

ا] سید بشیر السن گیلانی بن سید نذیر حسین بن سیدفضل حسین بن سیدغلام حسین بن سید علام حسین بن سیدعنایت حسین بن سیدعنایت حسین بن سیدعنایت حسین بن سیدعرفو شد بن سیدصوفی علی بن سیدعرف نام بین بن سید اساعیل اساعیل بن سیدعبدالله ربانی بن سید مجموفو شدا جوی طبی مخدوم الال ای مبارکد 
بن سیدعبدالله ربانی بن سید مجموفو شدا جوی طبی مخدوم الال ای مبارکد 
۲] جو بهم نے ایک اور تسخد کی مدد سے کھل کیا -

ایس کتباب به یک دعوی میکند معظم است به شر یعت " کا تب کا نام درج نہیں ہے۔ بیعبارت بعد میں کھی معلوم پر تی ہے۔ سید غلام حسین، موصوف سید بشر الحن کے برداد ہیں۔ ایک اہم اور آخری بات وہ یہ کہ ورق گردانی پراولین صفحات پرایک مهرنظر پڑی،جس پر "عبداللے جبلانے اکسل کلے زار میون شالا۱۸۰۰ " رقم ہے۔غورکرنے پرچرت کم ہوگئ کہ پرمبرسید میرن شاہ بن سیدعبرالله بن سیداساعیل محدث ﴿ رحمة الله علیه ﴾ کی شبت کردہ ہے۔ یہاں ایک عین ممکن قیاس نے آن جگدلی کہ کتاب کا خطی نسخد دراصل سیراساعیل محدث ﴿ رحمة الله عليه ﴾ کے كتب خانه كا موسكتا ہے۔ تاریخ كا كون طالب علم آپ كے نام نامی سے واقف نہيں صاحب'' شفاالصدور''، مدینهٔ طیبه میں حدیث شریف کا درس دینے کا شرف حاصل ہے۔اورحضرت سید سیوعلی کردی ﴿ رحمة الله علیه ﴾ حضورغوث اعظم کی درگاه کے خلیفه مجازے اجازت حدیث حاصل ہے۔ بےشارخلق خدا کی علمی خدمات کے بعد (۱۴۰ه ) کو لا ہور میں وصال فرمایا ، تكيه اللى والانز دخالد بن وليد بإل پنجاب يونى ورشى لا مورييس آ رام فرما بين \_ دراصل يەنسخه حضرت محدث سے اسکے بیٹے سیدعبداللہ (م ۱۹۱۱ھ) کو وراثتاً منتقل ہوا پھراسکے بعد سفر طے كرتا موايا د گاراسلاف سيد بشير الحن گيلاني كے پاس پېنچا - جوسيدعبدالله ﴿ رحمة الله عليه ﴾ ك بھائی حاجی میر کی اولا دیے ہیں۔اللہ تعالی انہیں اپنی حفظ وامان میں رکھے اور اور اس کا عظیم كے صدقے اج عظيم سے نوازے۔ آمين!

#### تيسير الشاغلين اور هداية المريدين ميں فرق

تیسیر الشاغلین اور هدایة المریدین .....ایک بی کتاب کوو مختلف نام بین ـ نام کفرق کی جو وجہ ہے، اسکی وضاحت مخطوط کے اوّل میں اس طرح ملتی

ے: "عنه مربوطست تيسيراً للشاغلين به بحذف اسناد تسطير يافته و مسمى بهاية المريدين و ارشاد السالكين"-

اس سے ہم بخو فی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناموں میں اختلاف کیوں ہے۔اس کے باوجود جو تیسیر الشاغلین کا مطبوعہ (۱۹۱۸ھ/1994ء) نسخہ میر سے زیر مطالعہ ہے،اسنادتواس میں بھی حذف ہیں، شایداس کے اصل مخطوط میں ہوں۔اگر چہ بیدایک ہی کتاب ہے گر ہم اسے خطوط میں اور شائع کریں گے تا کہ اس مخطوط کی حیثیت برقرار رہے۔

دوسری ایم بات که مضاطین اگر چدایک جیسے بی بین گر زبان و بیان اور الفاظ میں فرق اکثر جگه پرواقع بوا ہے مشلا تیسید میں ایک عبارت بول ہے: و مسمن رغبت حوارح ارکانه لخدمتك فاجاب ..... بو اسلامی میں بول ہے: فاصاب و اجعلنا ممن دعوت حوارح اركانه لخدمته فاجاب ..... بلك مخطوط میں تو غلط عبارت دعبت ممن دعوت حوارح اركانه لخدمته فاجاب ..... بلك مخطوط میں تو غلط عبارت دعبت لكھا گيا ہے۔

ایک دوسری جگه ملاحظه کریں:

اقل الذكريش يا لا اله الاانت حل ربى فقد رحم ربى فهو معين لمن صبر ... اور مؤخر الذكريش يا لا اله الا انت حل ربى فقد عززنى فقد هو معين لما صبر ب ايك جدم ريد: "وقد حطت الاجمال احمالها على ساحة حناب قدسك معطرة بنسائم نسيمات قربك وانسك مستجيرة بك" (تيم الثاغلين) "وقد حطت الاجمال اجمالها على جناب قدسك معطرة بنسائم

نسيمات قربك وانسك مستحيرة بك"\_(بدايت المريدين)

یہاں ہم بد فیصلہ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ ان میں سے کتابت کے لحاظ سے کون سانسخے اور اغلاط سے بیاک ہے۔ دونوں میں ہی کئی جگہ غلط عبارات پائی جاتی ہیں۔ ایک مزید اور اس خمن میں آ خری بات کہ 'مجدایۃ المریدین' کے نسخہ میں کئی جگہ اور اور فطا کف زیادہ ہیں ، جو تیسیر الشاغلین میں نہیں چیسے مسبعات عشر سے پہلے سورہ بقر اور آل عمران سے متعلق جواوراد ہیں سے تیسسدیو کے نسخہ میں نیسیں سستہ ہرحال بیا ختلاف ہم ساتھ ساتھ حاشیہ میں نفصیل سے ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی فیصلہ کن بات بھی ہی ہے کہ 'میسیر ساتھ حاشیہ میں نبیسے کے نہیں ہے کہ 'میسیر الشاغین' کے نسخہ کی نبیست میر خطوط مکمل اور شیخ ہے۔

#### \*\*\*

ہاں اس زمرے میں ایک اورصاحب کا ذکر نہ کروں تو بیٹھی زیادتی ہے، پروفیسر محمد الیاس اعظمی صاحب آف تصورانہوں نے نہایت محنت سے اسکی کمپوزنگ سے لے کر پروف ریڈ نگ تک خدمات انجام دیں اور ساتھ ہی کم ومیش (۱۰۰)صفحہ حضرت موکیٰ پاک شہید کی

سوانح حیات پرتحریر فرمایا ، اس کالمخص کتاب میں شامل ہے جب کہ کمل سوائح کسی دوسرے وقت میں شائع کی جائے گی۔ ہاں مگر انہوں نے کتاب کے متن پر اتنی توجہ نہیں دی ، جتنی کہ انہوں نے سوائح پے فرمائی۔

#### 2

اس ساری کہانی کے بعد سوال سیاٹھتا ہے کہ جب سب پھمکس تھا تو پھر میں نے اس میں کیا خدمت سر انجام دی .... ؟ تو اس سوال کا جواب سابقہ ایڈیشن "تیسیس الشا غلین" تھے وترجمہ ڈاکٹر مہر عبد الحق اور ساتھ اس موجودہ کتاب کامسودہ جو اشاعت کے مراص سے گزرنے ہی والا تھا (میر سبب التواکا باعث ہوا) ان ہر دوکود کیے کرفیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

تمام اہل علم وادب سے سامنے بصد بجزعرض گزار ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں' بیتو صرف میرے پیران سلسلہ اورخصوصاً حضورغوث اعظم کی توجہ کا کرشمہ ہے۔ مجھے اپنے علمی کم مائیگی اورقلمی بے قصتی کا پوری طرح احساس ہے۔

میں ایک بار پھرممنون ہوں اپنے استاذ پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک اورساتھ ہی پروفیسرمحدالیاس عظمی صاحب کا جنہوں نے میرا کام آسان کردیا۔

آ خریں جناب سید بشیر الحن کوسپاس نامہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا عظیم کی انجام دہی کیلئے اپنی ضعف عمری کے باوجود بے ثار زحمتیں گوارا کیس اور ساتھ اسکی تمام تر مالی خدمت بھی اپنے سرلی ہے۔اللہ ﷺ اٹکی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین!!

#### 2

میرےساتھ اس کام میں جنہوں نے تعاون کیا اکی فہرست خاصی طویل ہان کا

ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے محن قبلہ پیر طاہر حسین آف منگانی شریف اس کام کے اصلی محرک اورروح روال ہیں ان کے ساتھ ہی سیدرفاقت علی شاہ اورڈا کر جمیل قلندرصا حب 'جوئی جگہ نہایت ادق عبارات کے متعلق راہنمائی کا سبب بنے ، نہایت مشکور ہوں۔ ساتھ ہی عزیز م پروفیسر محمد شاہ کھگہ اور مولنا غلام رسول ربانی نے انتہائی توجہ ، باریک بنی اورع ق ریزی سے پروف ریڈ بگ فرمائی ہے۔ اللہ جزائے خمر سے نواز ہے۔ جناب اسلم ایاز صاحب نے پریننگ کے مراحل بڑی کامیابی سے طے کروائے ہیں اور ساتھ ہی دو نسفے طالب علم محمد ریاض قادری اور محمد عباس قادری نے مشینی خطاطی میں دلچیں کی ہے، غدا سب کو سلامت رکھے۔ یہاں حضرت شیخ محدث د ہوئی کے دعائی کھلات دہراتا ہوں ہے

باد یارب تا قیامت دولت جیلانیان کم مباداز قدرت فل صولت جیلانیان

آئ جب بیکلمات کھے رہا ہوں تو ۱ محرم الحرام کا سورج ڈوب رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں رادل بھی ڈوبا جارہا ہے دورافق پارٹو اسدرسول امام اھل الابتلاء فی الکرب والسلاء کا سرافد س نیزے پر بلندہ وکر حریت اسلام کا پیغام دے رہا ہے اوراہل بیت رسول ﴿ سَلَى اللّٰهِ عَلَمْ کَ خَلاف سرا پا احتجاج ہے۔ خاک وخون میں غلطید ہدن سے شہادت دے رہا ہے کہ خود کو غلطان کرلیا ہے مگرظم و چرکے سامنے سرنہیں جھکا یا اور لا الدالا الله کی بنیا در کھ دی ہے۔

پس بنائے لا اله گردیده است باطل آخر داغ حسرت میری است امل حق حریت آموز از حسین بهرحق درخاک وخول غلطیده است زنده حق از قوت شبیری است در نوائے زندگی سوز از حسین

تازه اذبکبیر او ایمال بنوز لمت خوابیده را بیدار کرد موج خول او چمن ایجاد کرد

تار ما از زخمه اش کرزال ہنوز خون او تفییر ایں اسرار کرد تا قیامت قطع استبداد کرد

سٽيرسيوعلي ثانی جيلانی ۱۰محرم الحرام ۱۳۳۳ھ/6ديمبر 2011ء پي ہے۔ايس-آفيسرز کالونی،شدگوشہ۔ساہيوال

حمالتا م

# مخدوم العالم ميوميرال شيخ الكل سيدموسيٰ پاك شهيدٌ

الله رب العزت نے تخلیق انسانی کے ساتھ ہی اس کی رشد و ہدایت کے لئے اور انسان کو )اس کے مقاصد تخلیق سے آگاہ کرنے کے لیے نبوت ورسالت کی صورت میں ایک سلسلہ نور کا آغاز کیا۔اس سلسلہ نور کا نقطہ آغاز انسان اول حضرت سیدنا آدم القیاد میں ایک سلسلہ نور کا آغاز کیا۔اس سلسلہ نور کا نقطہ کال حضور پُر نورسیدنا محم مصطفا ﴿ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴾ کی ذات ستودہ صفات ہے۔

حضرت انبیاء کرام ایک طرف انسان کی انفرادی اصلاح کرے اسے انسان مرتضی

کے مقام ہے آشا کرتے رہے ، تو دوسری طرف وہ حاکم مطلق کے پیندیدہ نظام حیات کواس کا کنات ارضی پر جاری کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیتے رہے ہیں۔ مگر جب بیسلسلہ نور نبوت جمد میں کصورت میں اپنے منتہا کے کمال کو پنچتا ہے تو پھر تہذیب انسانی بھی اپنی آخری مغزل پر جاکر رک جاتی ہے۔ یوں انسانی کال واکمل حضرت سیرنا محمد صطفیٰ ﴿ صلی الله علیہ وآلہ واللہ کی صورت میں جو تہذیب و اظافی اور اقد ار حیات کی روثنی میں نوع انسانی کو اس مقدس وجود کے آفاب حیات سے نصیب ہوئی ہے سواچودہ سوسال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود انسانی تہذیب کا پہیداس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ آج آگر انسانیت کے بات جود انسانی تہذیب کا پہیداس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ آج آگر انسانیت کے باس زندگی گزرانے کے کوئی اصول ہیں یا اس کے سامنے کوئی لائق تقلید نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسوہ جمدی ﴿ صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ ہیں ہاس کے سامنے کوئی لائق تقلید نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسوہ جمدی ﴿ صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ ہیں ہیں ہیں۔

گذشتہ چود و صدیوں میں انسان نے کی انقلاباتِ زمانہ دیکھے، زندگی کے ہر میدان میں مزاج وطبیعت میں انسان نے کی انقلاباتِ زمانہ دیکھے ہیں۔اگر بڑے بڑے میدان میں مزاج وطبیعت میں اختلاف کے مظاہر بھی اس نے دیکھے ہیں۔اگر بڑے بڑے جابر اور ظالم مزاج رکھنے والے فرعون صفت لوگ مندافتد ار پر فائز رہے ہیں، تو ان کے مقابلہ میں اسوہ محمدی وصفاء اور جراً ت و مقابلہ میں اسوہ محمدی وصفاء اور جراً ت و استقامت کے کوہ گراں اور طبق محمدی بھی کے مظہر مردانِ حق سے بھی یہ خطہ ارضی بھی خالی نہیں رہا۔ انہی مردان حق اور رجال دین کی پر خلوص مختوں کا شرہے کہ آج دین حق کی میتی سر سبز وشاداب اور کفر کی ہر شم کی بیلخار میں بھی لیلم بہتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی اس شادابی سے خوف ذرہ ہوکر عالم کفر لرزہ ہراندام ہے۔ چنا نچہ وہ اسی خوف میں مبتلا اس جراغ حق کو ہمیشہ کے لیے بچھاد بنا چا ہتا ہے مگراس احتم الحا کمین کا سے اعلان ہے:

کے لیے بچھاد بنا چا ہتا ہے مگراس احتم الحا کمین کا سے اعلان ہے:

## شيخ الكل حضرت سيدموسيٰ ياك شهيدٌ

مدينة الاولياء ملتان مين ساوات حسنيه كيلانية قادريه كيموسس اعلى حفزت سعد موسىٰ ياك شهيدٌ تقي جبيها كمنثى عبدالرحمٰن لكھتے ہيں:

''مدینهٔ الاولیاءمکتان میں ساوات حسنیہ قادر بہ کی بنیاد ۹۸۵ چے میں شیخ الکل مخدوم حافظ سیدابوالحن جمال الدین مولیٰ الگیلانی المعروف مولیٰ پاک شہیدؓ نے رکھی جن كاشجره نسب اورسلسله طريقت حضرت غوث الاعظم شيخ سيدعبدالقادر جبلاني ك توسط سے نواسہ رسول ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ حضرت سيدنا امام حسن مجتبى بن على المرتضى كرم الله تعالى وجهه نه جاملتا يب."

آئنده سطور میں آپ کے فصل حالات نذر قرطاس کئے جاتے ہیں:

آپ کا نام نامی حضرت سیدمحدموی الگیلانی

ابوالحسن

القابات:

اہل معرفت ونظر اور اہلِ عقیدت ومحبت علماء ومشائخ نے اپنی عقیدت کا اظہار

كرتے ہوئ آ پ كومختلف مقامات يرورج ذيل القابات سے يادكيا ہے۔

'سلطان انحققين ،عمده الواصلين ،قطب العالم ، جمال الاسلام وغيره''

نطاب:

مفتی غلام سرورلا ہوری لکھتے ہیں:

''علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی کے زیر سامیہ پائی تھی۔ بدر

بزرگوار سے سلوک ومعرفت میں مقاماتِ بلند اور مدارج ارجمند حاصل کرکے جمال الدین ابوالحن کا خطاب پایاتھا۔''

ولادت مباركه:

آپ کے تمام تذکرہ نگار آپ کے من ولادت پر منفق ہیں کہ آپ کی ولادت

باسعادت٩٥٢ هيس مردم خيز خطه پاک أچ شريف بيس مو لی \_

ىلىلەنى<u>ب</u>

شخ الکل می الدین ٹانی حصرت سید حافظ ابوالحسن جمال الدین مجمد مویٰ پاک شہید کا ملسله نسب چند واسطوں سے غوث الاغمیاث، میر میرال حضور میران محی الدین سیدعبدالقا در

الجيلاني قدس مره النوراني سے جاملتا ہے۔

ا-سيدناغوث الأعظم شخ سيدعبدالقادرالجيلاني هطه

٢\_سيدناسيف الدين عبدالو ہابٌ

٣\_سيدنا شِنْخ ابونصر صفى الدين عبدالسلامُ .

۴ پسیدنا شیخ سیداحمهٔ شیخ

۵\_سیدناشیخ سیدمسعودٌ ۲\_سیدناشیخ سید علیٌ

۷۔سیدناشخ سیدشاہ میر ّ

۸ ـ سیدنا شخ سیدشم الدین مُحَدِّ ۹ ـ سیدنا شخ سید مُعرغوث الگیلا فیُ ۱۰ ـ سیدنا مخدوم شخ سیدعبدالقادر ثا فیُ ۱۱ ـ سیدنا مخدوم شخ سیدعبدالرزاق الگیلا فیُ ۱۲ ـ سیدنا مخدوم شخ سیدحامد جهال سنج بخشٌ

١٣ ـ سيدنا مخددم المخاديم شُخ الكل سيدابوالحسن حافظ جمال الدين مجمر موكى پاک شهيد

رحمة الله عليه رحمة واسعة

#### كعليم وتربيت

حضرت شیخ الکل ابوالحن جمال الدوین قدس سرہ العزیز نے علوم ظاہر کی تعلیم اسپیل والد ماجد شیخ سید حامد گئج بخش سے حاصل کی جوعلوم ظاہری و باطنی کے مجمع البحرین تھے۔استاد

والده بدل میده میده در شد کے اندر علم نافع کی وہ چنگاری روش کردی تھی کہ جس نے مستقبل کامل نے اپنے اس کمیذرشید کے اندر علم نافع کی وہ چنگاری روش کردی تھی کہ جس نے مستقبل

کی تمام علمی منزلوں کوآسان کردیا۔

## تخصيل علم مين انتهاك كاعالم:

حضرت شیخ الکل کو بچین ہی ہے تحصیل علم کا شوق جنوں کی صدتک ود لیت کیا گیا تھا۔ تخصیل علم میں آپ کے انہاک کا میہ عالم تھا کہ آپ کو کھانے کی خبر نہ رہتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

'' کھانا کھانے میں تسائل کرتا تھا۔ میری والدہ بعض اوقات میرے والد ماجد سے شاکی ہوتی تھیں کہذکر خدامیں کھانے تک کی پرواہ نہیں کرتے اور کھانا ٹھنڈا ہوجا تا سے ''

-4

## خوش نویسی کا ذوق

ز مانہ طالب علمی اوراس کے بعد بھی آپ کوخوش نویسی کی طرف کمال رغبت حاصل تھی تیسیر االشاغلین کے مقدمہ زگار کے بقول:

'' خوشنو یی کے لیے کثر ت ہے۔'' '' خوشنو یی کے لیے کثر ت ہے۔''

#### بعد ۱۰ اد اور و

ابھی علم ظاہری کی منزلیں طے کر ہی رہے تھے کہ آپ کوروعانیت کی طرف ایک طاص رغبت حاصل ہوگئ تھی۔ بلکداس سے بھی پہلے جب کدا بھی آپ طفولیت کی بہاریں ہی و کیورہے تھے کہ کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر وفکر اور شب بیداری کی لذتوں سے لطف

اندوں ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ خودفر ماتے ہیں:

روسيلة فرمان الله الوسيلة فرمان اللى بيد بيد وامن كربوا الله الوسيلة فرمان الله بيد بيشوق دامن كربوا كد چونكه وسيله كاش مرى عقده كشائى كى كد ججه والد خيال مين مفطرب رما آخر كارخلاق عالم في ميرى عقده كشائى كى كد ججه والد شريف في ايك دن بحالب ذوق فرمايا كد بابا آؤ جوفيض جهه وست بدست حضرت جداعلى حضرت غوش محد تقوش محدانى قدس مره سي بنجاب وه لين كے ليے ہاتھ دراز كرو-"

#### ذوق عبادت ورياضت

رچھیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے جن مقدس اور مقربین بارگاہ سے عظمت حق اور وین کی سربلندی اور انسانیت کی رشدو ہدایت کا اہم ترین کا م لین ہوتا ہے ابتدائے حیات سے می اُن کی تربیت کچھ اس انداز سے فرماتا ہے کہ وہ زہدوریاضت، تقوی وطہارت اور بلند

کردار کی جان گسل بھٹی ہے گزر کر جب کندن بن جاتے ہیں تو پھر انہیں مند اصلاح ہدایت پی تا تو پھر انہیں مند اصلاح ہدایت پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موئی پاک شہید جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت مشر کے مطابق اعلائے کلمة الحق اور بادہ صلالت میں سرگرداں انسانیت کی اصلاح کا نبوی کام لینا تھا۔ آپ ابھی بجین میں بنی تھے آپ کو حضور حق سے یاد اللی ، ذوق عبادت اور شوق ریاضت اس حد تک ودیعت کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنے وجود جسم و جان تک کی کوئی خبر ندر ہتی تھی، خود آپ کا اپنا تول ہے کہ:

"تلاوت كلام پاك و ذكر طيبة شوق سے كرتا تھا، ذكر كى حالت تھى كە كھانا كھانے ميں بھى تسابل كرتاميرى والده ماجده مير سے والد ماجد سے شاكى ہوتيں كه ذكر خدا ميں كھانے تك كى پرواہ نہيں كرتے اور كھانا شنڈ اہوجا تاہے۔"

خلافت وسجادگی

جب طالب صادق اورسا لک راہ حق نے منازل سلوک طے کرلیس تو مرشد ومر فی نے کمال عنایت کے ساتھ ایک روز بحالتِ ذوق فرمایا:

فخذ ما اتينك وكن من الشاكرين

''جو کچھتہیں عطا کیا اسے پکڑواورشکر گزاروں میں سے ہوجاؤ'' '

بعدازاں خاص خرقه مبارک و سجادہ اور شیخ عطا فرمایا اورا یک انگوشی بھی جواس وقت اُن سنر موسر تھ موجہ .. فرمائی

آپ پہنے ہوئے تھے مرحمت فرمائی۔

### والدكرامي كي وصيت:

شیخ کامل حضرت سید حامد گنج بخش و جہاں بخش نے اپنے خلف صادق اور مرید مخلص کوخر قد خلافت پہناتے ہوئے درج ذیل وسیتیں ارشاد فرما کیں جوخود حضرت موی پاک نے

این زبان سے یوں بیال کی ہیں۔

ا۔جو کچھ کرو گے وہ نقذ بہ نقذ حاصل ہوگا ۲۔ شریعت وایمان کوملحوظِ خاطر رکھ کرحقیقت کے درجہ پر پہنچنااول پرسش شریعت

ہا گرشر بعت نے کی کی شکایت کی تو پھر مشکل ہے۔

٣ ـ اييز فرائض ومعمولات كواداكيا كرواوراس نعمت كاجس پرجيا بواظهار كروليني جس کوجیا ہونو از دو۔''

بزار خوف ہولیکن زبان ہودل کی رفیق

یبی رہاہے ازل سے قلندروں کا طریق

شيخ الكل حضرت سيدابوالحن جمال الدين موئ ياك شهيدُ كا سلسله طريقت مير ميران پيرانِ پير مجى الدين حضورسيد ناغوث الاعظم شخ سيدعبدالقادر جيلاني سره النوراني سے

متصل ہے۔ (جوحضرت کاشجرہ نسب ہے دہی شجرہ طریقت بھی ہے)

فيضان رسالتِ مآب ﷺ

صاحب خزينة الاصفياء تحريركرتي بين كه حفزت موى ياك شهيدٌ حالت بیداری میں حضور اقدس ﴿ صلی الله عليه وآله وسلم ﴾ كے جمال جہال آرا سے

بھی مشرف ہوئے تھے۔''

بارگاوغوشیت مآب سے بیعت کرنے کی اجازت

حضرت يشنخ الكل كوسر دار ادلياء قطب الاقطاب حضورسيدنا غوث الاعظم قدس سره

سے خاص محبت اور روحانی تعلق کی دولت حاصل تھی۔ آپ ہمیشہ تصور غوشیت مآب میں مگن

ريخ تھے۔ بقول مفتی غلام مرور لا ہوری:

"حضورغوث الاعظم المحكاوليي تقے"

خودارشادفر ماتے ہیں:

" بجھے پیروشگیر حضرت فوث صدائی کے شرف زیارت کا بھی فخر حاصل ہے فرمایا اب مرید کیا کرواور دست واذن خلق کی اجازت فرمائی الحمد الله که مسرور شدم و مامور شدم۔ "

## عهدا كبرى مين مذهبي انتشار يبندي

اکبرنے اپ دورحکومت میں فتح پورسکری میں ایوان شاہی کے قریب ۱۵۷۸ء/
۹۸۳ هیں ایک عبادت خانہ کو تغیر کیا۔ جہاں ہر جمعہ کی نماز کے بعد شخ کی خانقاہ سے آگرا یہاں دربار خاص منعقد ہوتا تھا، جس میش مشائخ وقت، علاء ونضلاء اور چندمقرب درگاہ شریک ہوتے تھے اور خداشناسی اور تن پرتی کی حکائتیں اور روائتیں بیان ہوتی تھیں۔ اکبرنے عبادت خانے کی مجالس کا اہتمام خاص فہ جبی ذوق سے کیا تھا لیکن بالا خرانہی نے اسے بد فہ جبی کا راستہ دکھایا۔

بدند بهی کاراسته دلھایا۔
دین الہی (دین اکبری)

زیرِ نظر تحریر کا اصل موضوع دین الهی یا دین اکبری پر تحقیق و تنقید نہیں ہے اس لئے

اس کے تاریخی پس منظراور پیش منظر سے صرف نظر کرتے ہوئے اس نو ساختہ سیا می فد ہب

کے چند اہم نکات عام قارئین کی معلومات کے لئے درج کئے جاتے ہیں تا کہ انہیں اندازہ

ہوسکے کہ حضرت سیدموی پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کن حالات میں اور کس شان سے دفاع
دین کا فریضہ سرانجام دیا تھا۔ دین اللی کے چنداہم اور قابل ذکر نکات ملاحظہ ہوں۔

يهاں پہلے بدیات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جمارے پاس دین الہی ہے متعلق معلو مات کاسب سے بڑااور قدیم ذریعہ ملاعبدالقادر بدایونی کی کتاب منتخب التواریُج ہی ہے

جہاں سے بعد کےمورثین مصنفین اور نقاد نے دین الٰہی کے بارے میں اخذ واقتباس کیا

ہے۔ ہم ذیل میں علائے ہند کا شاندار ماضی کے حوالے سے چندا ہم امور ذکر کرر ہے ہیں۔

دن میں جارمرتبہ آفاب برسی کرنا۔ \_1

مظا ہر فطرت آگ، ہوا، یانی، درخت حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گو برتک کی پرستش ٦ كرتاتھا\_

> سوداور جواحلال كرديا كياتها\_ ٦٣

عسل جنابت كومنسوخ كرديا كيا\_ \_^

بارہ سال کی عمرے سلے بچوں کے ختنے کرنے پر یابندی عائد کردی گئی۔ \_۵

خزیراورکتوں کا احترام کیا جانے لگا۔ \_4

گائے بھینس اونٹ کے گوشت کی ممانعت کردی گئی جب کہ اس کے مقابلہ میں \_4 شیراور بھیڑیئے کے گوشت کوحلال قرار دے دیا گیا۔

اگر کوئی ہندوعورت اسلام قبول کر لے تو اسے دوبارہ جبراً ہندو مذہب والول کے سيردكرد بإحاتا تقابه

> در بار میں نماز پنجگانه موقوف کردی گئی۔ \_9

سجدہ تعظیمی کولا زم قرار دے دیا گیا۔

عورت اگر خاوند سے عمر میں بارہ برس بوی ہوتو شو ہرکواس کے ساتھ جماع کر نامنع کردیا گیا۔

۱۲\_ بادشاه کوخدا کااوتارقر اردے دیا گیا۔

۱۳۔ شراب نوشی کی عام اجازت دے دی گئی۔

۱۳ قرابت قربیلا کیول ہے۔ شادی کرنامنع کردیا گیا کہاس سے اولا دضعیف بیدا ہوتی ہے۔ بیدا ہوتی ہے۔ اورغبت بھی کم ہوتی ہے۔

اسم یا ک محمد اوراحد سے اعلانی ففرت کا اظہار کیاجائے لگا۔

دین الٰہی یا کبر کے مذہبی خیالات کا بیرخلاصہ ہے جوہم نے نذرقار کین کیا ہے۔ان حالات میں بھلا ایباشخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ بصیرت ہے بھی نواز رکھا ہو کب خاموش رہ

سکتا تھا؟ ایبا کرنا تو غیرت دینی کے ہی خلاف تھا۔سوحفرت سیدمویٰ پاک شہید نے ان حالات میں نعر دحق بلند کیا۔

صاحب سلسلہ کورُ شُخ محرا کرام آپ (سیدمویٰ پاک) کوٹراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" فی موی گیلانی ایک عرصة تک شکرشای اور دارالسلطنت میں اسلام کا بول بالا کرتے رہے اور کی شرنشینوں کو اس بادیہ پیا کی بدولت روحانی تازگی اور استقامت نصیب مدنی "

حفرت شُخ تحقق کونڈ رسپاس پیش کرتے ہوئے حضرت مویٰ پاک کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں۔

"آپ پراکبری دربار کے اثرات عالب نہ آسکے۔ آپ نے بیعت کی تو وہ بھی ایک ایسے بزرگ سے جواس زمانے میں بھی اکبر کے دیوان خانے میں اذان دے کر باجماعت نماز شروع کر دیتے تھے۔"

نامورمورخ محمراعباز الحق قد وي لكهة بين:

''شخ موی شریعت کےمعاملے میں اس قدر سخت تھے اور اتنے پابند تھے کہ وہ اس معاملے میں باد شاہ کی بھی بروانہ کرتے تھے۔''

سلسله عاليه قا دريه كي اشاعت:

حضرت شخ الکل سید مویٰ پاک شہید گیلانی علیہ الرحمۃ کواگر چہ بہت سے سلاسل تصوف میں اجازت حاصل تھی مگر آپ ملحق الاصاغر والا کا برشخ المشائخ پیران پیردشگیر میرال نہ ب

محی الدین قطب ربانی اشخ سیرعبدالقادر جیلانی احسنی واحسینی قدس سرہ النورانی سے کمال درجیعت کرتے اور درجیعت کرتے اور درجیعت کرتے اور اصول قادر میر پر ہی مریدین کی روحانی تربیت فرماتے تھے۔ ڈاکٹر مبرعبدالحق اس سلسلہ میں

طراز ہیں۔ ''حضرت موسیٰ یا کے شہید نے ملتان میں قال اللہ و قال رسول اللہ سے مندار شاد

قادر پیرے متوسلین کے دلوں کوگر ما دیا اور بیر حلقه ارادت بلخ و بخارا، ایران، توران، افغانستان اور ہندوستان تک پھیلنا چلا گیا کیوں کہ اس وقت آپ حصرت غوث

الاعظم كے نائب كى حيثيت سے برصغير ميں روحانی چيثوا اور قادر بيسلسله كے سجادہ

نشین تھے۔ آپ کی صحبت میں جو پہنچ جاتا آپ ہی کا ہو کررہ جاتا۔ آپ زبر دست مہذب الاخلاق اور معمار کر دار شخصیت تھے۔''

غرض مید کہ حضرت سیدمویٰ پاک شہیدؒ گی سعی جمیلہ سے پورے براعظم ایشیاءاور بالخضوص برصغیر پاک دہند میں سلسلہ عالیہ قادر میکوقابل رشک صد تک فروغ حاصل ہوا۔

#### شهادت:

مولانا نور احمد فریدی اپنی کتاب'' تاریخ ملتان جلد دوم' میں آپ کی شہادت کا واقعہ علامہ مفتی محمد بقافار و تی الملتانی کی روایت کے مطابق یوں بیان کرتے ہیں:

" حضرت مخدوم اپنی اراضیات میں گئے ہوئے تھے۔ ایک گاؤں میں قیام تھا۔ چند روز کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوا تو حضور نے لشکر ملاز مین اورارادت مندوں کو پہلے روانہ کردیا۔ اس وفت کوغنیمت جان کر لنگا ہوں کے ایک گروہ نے آپ کے مریدوں کی اس بستی پر حملہ کردیا آپ اوراد واذکار میں مصروف تھے اطلاع ملی تو فرماا۔

ربيق اشار هيچ موا،رحلت كاوفت آپينچا" ي

اسی وقت ہاتھی پرسوار ہوکر چندرفیقوں کے ہمراہ ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مگر جونہی ان بدکاروں نے آپ کی سواری ویکھی بھاگ اٹھے۔ مگر ایک سلطان نامی مردود لنگاہ نے جس کی قسمت میں آپ کا قاتل ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اس نے چھپ کر الیا تیر مارا جو حضرت کے پہلو میں پیوست ہوکررہ گیا اور اسی صدمہ سے علوم دینیہ کے ماہر، کلام ربانی کے واقف اسرار، حقیقت وطریقت کے دانا کہ مرمون میں ایک شہید علیہ الرحمۃ ۲۳ شعبان المعظم ۱۰اھی رات کور فتی اعلیٰ سے جالے ''انا للہ و انا الیہ راجعون .

#### تدفين:

شہادت کے بعد جب تد فین کا مرحلہ آیا تو پہلے آپ کو والد بزرگوار کے قدموں میں سپر د خاک کیا گیا تو اس کے بعد عالم رویا میں آپ کے جانشینوں کو حضرت کے والد گرا می

نے فر مایا کہ

"م نے اپنے زمانہ کے قطب الاقطاب کومیری پائتی میں فن کردیا ہے۔جس سے مجھے بے مدتکلیف ہورہی ہے۔"

چنانچاس اشارہ کے پانے کے بعد آپ کے صاحبز ادگان نے وہاں سے آپ کو

نكال كرمنكے ہى ميں آپ كوفن كيا۔

جىدمبارك كى ملتان متقلى:

منگے ہٹی میں دوسری بار تدفین کے بعد پندرہ سال کا طویل عرصہ گز رجانے کے بعد آپ کے صاحبز اوے سید حامد گئج بخش کو خیال پیدا ہوا کہ آپ کو ملتان میں وفن کیا جائے چنا نچہ ایک مرتبہ پھر قبر کشائی کے بعد آپ کو ملتان جہاں اس وقت آپ کا دربار گوہر بار، فرحت آ ثار ہے میں منتقل کر کے وفن کیا گیالیکن میہ آپ کی بعداز وصال بھی زندہ کرامت تھی کہ اتنا عرصہ کر رجانے کے باوجود آپ کا جسد مبارک بالکل تروتازہ اور صحیح سلامت تھا۔

اولا دامجاد:

منعم حقیق نے دیگر نعتوں کے ساتھ ساتھ آپ کوسلبی اولا دکی دولت نعمت ہے بھی سرفراز فرمار کھا تھا۔ تذکروں میں آپ کے صاحبز ادگان کے درج ذیل اساءگرا می ہمیں ملتے میں۔۔

> المحفرت سيدها مرَّنْ بخش ثانى رحمة الله عليه ٢- حفرت سيد جان محمد رحمة الله عليه ٣- حفرت سيوعيس رحمة الله عليه

> > ۴\_حفرت سيديجيٰ گيلاني رحمة الله عليه

#### خلفائے عظام:

حضرت شیخ الکل سید موئی پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ جواپی وقت کے سلسلہ قادر ہید کے سب سے بڑے شیخ الکل سید موئی پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ جواپی وقت کے سلسلہ قادر ہید کو آگے پہنچانے کے سب سے بڑے شیخ اور صاحب بجادہ سے آپ نے ان کوشر ن کے لیے ایسے رجال تیار کئے جوسیرت و کر دار میں اپنی مثال آپ سے آپ نے ان کوشر ن فلافت سے نواز کر دنیا کے انسانی کی اصلاح کا فریضہ ان کے سپر دکیا۔ مختلف تذکر دوں اور آپ کے احوال پر شمتل کتب میں آپ کے درج ذیل خلفاء کے اساء گرامی ملتے ہیں۔ اے حضرت مید وارد بندگی کر مانی (بانی مندار شاد شیر گرام شلح اوکاڑہ)

۲ حضرت سید شیر شاہ مشہدی (بانی مندار شاد شیر گرام شلح اوکاڑہ)

۴- حضرت بابامیان شیر کرم علی قادری (بانی مندار شادسیال شریف ضلع سرگودها۔

۱۰ سرت به بین بیر را ۱۵ ماروار بای مساور مادین سرت مرودهای جدخامس مصرت خواجه شمس الدین سیالویؓ)

جیسا که مولا نا قاری غلام احمه سیالوی نے اپنی کتاب''انوارقسر بیُ' میں اس کا تذکرہ پر

۵ فیخ محقق ،امام المحدثین حضرت شاه عبدالحق محدث و ہلوگ \_

(اقتباس "سوانح حیات حضرت مخدوم کل" از پروفیسر محمد الیاس اعظمی صاحب جس کو إدار لاهذا نے صفحات کی کمی کے باعث تلخیص کے بعد بیش کیا ہے۔)

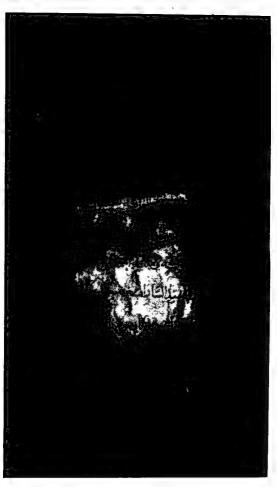

مخطوط كايبهلاصفحه

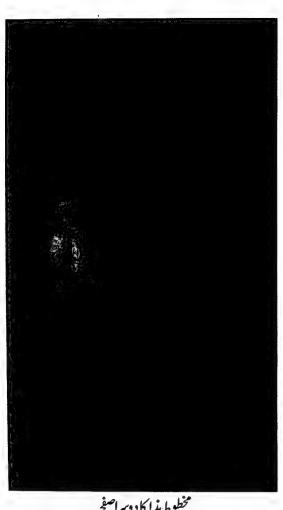

مخطوط مذا كادوسراصفحه

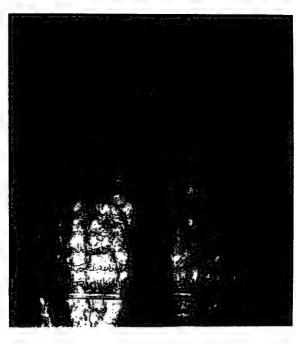

مخطوط کے دوسفحات جن کی عبارت میں مطابقت نہیں

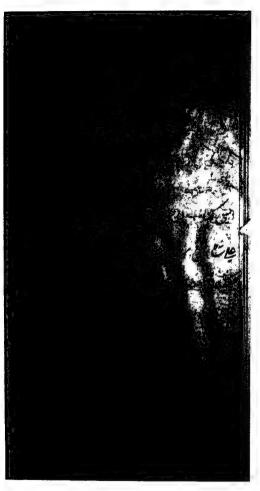

مخطوط كاآخرى صفحه

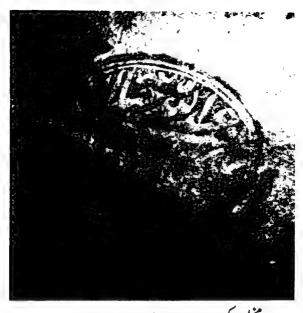

مخطوط کی مہر (حضرت سیداساعیل محدث لا موری کے صاحبز ادے اور پوتے کی شبت کردہ مہرجس پر 1180 مرتوم ہے)

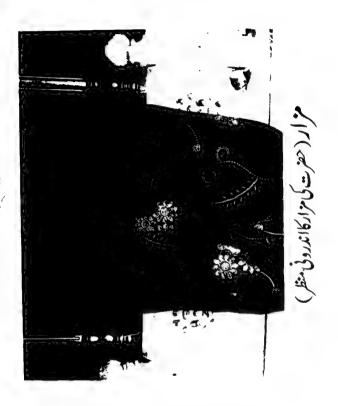

Marfat.com

هدایة المریدین و إرشاد السالکین

مصنفة

حضرت مخدوم سید جمال الدین محمد موسیٰ پاك شهیدگیلانی، اچوى ثم ملتانى قدس الله سرهٔ العزیز



# بسم (اللَّم) (الرحس (الرحيم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پر ہیز گاروں کیلئے اچھا انجام ہے۔حضرت محم<sup>صطف</sup>یٰ ﴿سلسند، اربل﴾ جونبیوں کے سردار اور متقیوں کے پیشواہیں، پر درورسلام ہو۔اہل بیت اطہار، اصحاب، تتبعین سنت اور ملت پر سلامتی ہو۔

شخ العالم باعمل، ولى الله وعارف ،سيد السادات ومنع البركات، پاكيزه صفات راضى برضائے الى ، ہمارے شخ و آقاومولا ناحضرت ابوالفتح له جمال الدّين شخ موى بن سيد حامد بن سيدعبد الرزاق بن سيدعبد القادر بن سيدمجمد بن شمس الدين بن سيدشاه مير بن سيدعلى بن سيد

مسعود بن سیداحد بن سید صفی الدین بن سیدعبدالو باب بن قطب ربانی ،غوث صدانی ،غوث الشقلین ، شخ الاسلام وغوث السلمین ابو مجر محی الدّین السیدعبدالقادر صنی جیلانی (الله تعالی ان کی ارواح مبار که کویا کیز هفر مائے اور دین و دنیا میں ان کی برکات اور فیضان کو بها رامقدر

ا آپ کی شہور کنیت ابوالحن ہے۔

بنائے) نے فرمایا کہ بیدسالہ مبادکہ سلسلہ قادر بیہ سے وابستہ بزرگان کرام کے طریقہ پر معتقول بعض و ظائف و اوراد کے بارے میں ہے، جوعبادات و تقربات، ادعیہ و اذکار اور اشغال باطنی پر شمتل ہیں، بیتمام اعمال واشغال متند کما بوں اوران نفوس قدسیہ سے روایت کئے گئے ہیں، جن کا سلسلہ روایت حضرت غوث التقلین قطب الخافقین، شخ شیوخ العالم محی الدین سیدعبد القادر حتی سینی جیلائی رہے سے جاملتا ہے۔ سلسلۂ عالیہ کے متوسلین اور وظیفہ خوانوں کی سہولت کے لئے اساور وایات کو صدف کر کے لکھ دیا گیا ہے اور اس رسالے کا نام شہدا یت المدید یہ بیات و ارشاں المعالکین "ہے۔ سیسالہ تین ابواب پر شمتل ہے اور ہر باب میں چند ضلیں ہیں۔

### ئباب اوّل

ہ جُگا نہ فرض نماز وں ، اذ کاراور دعا وَں کے بارے میں ، اور چیونصلوں پرمشمل ہے۔

### پهلی فصل :

نماز فجر کی سنتوں، مبج کے وظا کف واوراداور دعا کاں کے بار میں۔

### دوسری فصل:

نماز فجر کی دعاؤں اور ذکر کے بارے میں۔

### تیسری فصل:

نما زظہر کے اذکار اور دعاؤں کے بارے میں۔

### چوتھی فصل:

نمازعصر کے اذ کاراور دعا ؤں کے بارے میں۔

### پانچویں فصل:

نمازمغرب کے اذا کاراور دعا وَں کے بارے میں۔

#### چھٹی فصل:

نمازعشاء کے اذکار، دعا دُل اورسونے کے وقت کے وظا نُف واورا د کے بارے میں۔

\*\*\*

### دوسرا باب

غیرموکدہ سنتوں کے بارے میں،اس باب بھی میں چونصلیں ہیں۔

### پهلی فصل:

نمازاشراق اوراس کی دعا ئیں۔

### دوسری فصل:

نماز چاشت اوراس کی دعائیں۔

### تیسری فصل:

وقت زوال ختم ہونے کی نماز اوراس کی دعا ئیں

### چوتھی فصل:

نمازاقابین کے بارے میں۔

### پانچویں فصل:

نماز شب اور ذکر ، نماز تہجر ، اذ کار اور دعاؤں کے بارے میں۔

### چھٹی فصل:

نماز شبیج اوراس کی دعاؤں کے بارے میں۔

#### تيسراباب

آ داب تلاوت قرآب مجید ، بآ داز بلند ذکر کرنا ، خفیدا شغال اور پوشیده ذکر ، ذکرِ مراقبه سلسله قادر مید کل روش کے مطابق ، حضورا کرم ﴿ سل الله عِند ، اور ہمارے شخ کے آ داب کو مراقب کے مرید اپنے شخ کے ادب و احترام کو سل منے رکھتے ہوئے ۔ اور ہمارے شخ کے آ داب کے مطابق ، ہمارے شخ وسر دار اور قبلہ و کعبدالسیدائش جمی الدین سیدعبدالقا در الحسنی و الحسینی جیلانی بھے کے ذکر واذکار کے بارے میں ، بیاذکار متفرقہ چیف ملوں پر شمل ہیں۔

### پھلی فصل :

تلاوت قرآن مجیدے آ داب کے بارے میں۔

### دوسری فصل:

ذ کر بالجمر اور باطنی مشاغل اوراسکی روش کے بارے میں۔

### تیسری فصل:

مرا قبہ کے بارے میں۔

### چوتھی فصل:

حضورا کرم علی کے چندصوری ومعنوی آواب اور مجت کے بارے میں۔

### پانچویں فصل:

شیخ طریقت کے ساتھ ادب واحر ام کے بارے میں۔

### چھٹی فصل:

متفرق ذکرواذ کارکے بارے میں۔

 $^{4}$ 

## بإباول

﴿ پنجاگانہ فرض نمازوں، اذ کاراور دعاؤں کے بارے میں ﴾

### ىپاقصل:

ولله صبح کے اور او داذ کار، اور نماز فجر کی سنتوں اور جو پچھاس سے متعلق ہے گئے

جاننا چاہیے کہ علاء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سوال و دعا افضل ہے یا سکوت و خاموقی ؟ بعض نے دعا کوسکوت پر فضیلت دی ہے اور پھولوگوں نے سکوت و رضا کو دعا پر ترجیح دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سکوت میں خالص تسلیم و رضا ہے اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی نقذیر و تضا پر ایک فتم کی شکایت اور عدم رضا کا پہلو پایا جاتا ہے، بندہ دعا کر کے گویا اپنے اراد ہے کو حق سجانہ تعالیٰ کے اختیار و مشیت پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی تدبیر و تقدیر پر اکتفائیمں کرتا اس کے دواسے بارگاہ ایز دی کے آ داب کوترک کرنا جھتے ہیں۔

لیکن محققین نے دعا و سکوت میں سے ہرا کیک کی فضیلت کو شروط قرار دیا ہے وہ فر ماتے

ہیں کہ اوقات مختلف ہیں، بعض حالتوں ہیں سکوت سے دعا بدر جہا بہتر ہوتی ہے۔ جب بنر دعا کرنے میں حضور قلب، انہاک، شرح صدر اور رغبت وانس دیکھیے اور اس کا دل دعا کی جانب اشارہ کرے تو سکوت سے دعا گئی درج افضل و اولی ہے۔ اس طرح بعض مخصوص اوقات میں طلب و دعا سے سکوت و سکون فائق ہوتا ہے، اس بات کی شناسائی بھی وقت سے ہی طاہر ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دل میں انقباض اور رغبت محسوس کرے یا استغراق ووجدان اور معرفت و حال کی کیفیت طاری ہواور دعا ان کیفیات کے مخالف و نا موافق ہوتو ایسے وقت میں دعا کی بجائے سکوت و سکون بہتر ہے۔

چونکہ دعا کامقصود، تضرع و تذلل، عاجزی وانکساری، استعانت واستقامت اور اظہار ا احتیاج وعبودیت ہے تو سالک کو چاہیے کہ جن اوقات میں جوحالت موافق ومعاون ہواس کے مطابق عمل کرے، خواہ دعا بہ زبان قال ہوزبان سے اپنی حاجت طلب کرے یا بہ زبان عال ہو کہ بندے کی حالت خودعرض کناں ہویا بہ زبان تعرض ہو کہ حق تعالی کے ذکر اور مدح و ثنا میں منہک ہو۔

اے درولیش ہمتن گوش ہوکرین ا ماسوی اللہ کو ول سے خائب کرنے اور قلب کو صرف ای کی یاد میں تورکھنے کی کوشش کر، بلکہ خیال کر کہ تیراایک سانس بھی ذکر حق کے بغیر ہا ہر نہ آئے ،اگرا پی حالت پر دھیان نہ دے گا تو صرت وافسوں کے سوا بھی پر پہر شنف نہ ہوگا، آئے ،اگرا پی حالت پر دھیان نہ دے گا تو صرت وافسوں کے سوا بھی پر پر تقلب وزبان کو آئے جاتے ، المحت بیٹے ہم خرضیکہ ہر حالت وفعل اور ہر ہر وضع وطور میں تیرے قلب وزبان کو ذکر الٰہی میں رطب اللمان رہنا چا ہے تا کہ حق تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں ہر گھڑی تھی پر برستی رہیں ، بالحضوص آ دھی رات ، آخر شب اور وقت بھر کا خیال رکھ کیونکہ بید وقت حصولِ مقصود و رہیں ، بالحضوص آ دھی رات ، آخر شب اور وقت بھر کا خیال رکھ کیونکہ بید وقت حصولِ مقصود و مطلوب کے لئے بہت افضل ہے کہن مختلے چا ہے کہ نالہ وآ وی حرگا ہی اور وعوات واستغفار کی

کشرت کرے، اور دعا کمیں، اذکار جو بزرگان قادر میہ سے منقول ہیں، اپنامعمول بنا .....اور وقت سح کھد:

#### دعائے صبح

\_\_\_\_\_ اللَّهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَ وَ بِكَ نَمُوتُ وَالَّيْكَ وُنُهُ

"اے اللہ! صبح کی ابتداء تیرے ہی نام سے کی اور شام بھی تیرے ہی نام سے کی، تیرے نام کے ہیں اور ہماری موت بھی تیرے نام پر ہوگی اور تیری طرف ہی

اٹھائے جائیں گے۔''

اور پیجی کہے:

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّاوً بِالْإِسُلامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْكَ فَبَيًّا.

''میں راضی ہوااللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر ، اور مجد ﷺ کے نبی ہونے بر''۔

اورسورہ انعام کی تین آیتیں اپنا دخلیفہ بنا لے جو کہ یہ ہیں۔

ٱلْحَـمُـلُولِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّورَ طُّ ثُمَّ

الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُ يَعُدِلُون ۞ هُـوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ طِيْنِ ثُمَّ قَصْىَ اَجُلا وَاَجَلٌ مُّسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ انْتُمُ تَمْتَرُونَ۞وَهُـوَ اللهُ فِي السَّمَواتِ وَ فِي الْاَرُضِ ط

يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَ جَهُرَكُمُ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ۞ ؞ ا

ل (الانعام:٢،١-٣)

''تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدافر مایا اور تاریکیوں

اور روشیٰ کو بنایا، پھر بھی کافرلوگ (معبودانِ باطلہ کو) اپنے رب کے برابر تھہراتے ہیں ہ (اللہ) وہی ہے جس نے تہبیں ٹی کے گارے سے پیدافر مایا (لیتیٰ کر ہ ارضی پر حیاتِ انسانیٰ کی کیمیائی ابتداء اس سے کی)۔ پھر اس نے (تہباری موت کی) میعاد مقرر فرما دی، اور (انعقادِ قیامت کا)معیّنہ وفت اس کے پاس (مقرر) ہے پھر (بھی) تم شک کرتے ہوں اور آنانوں میں اور زمین میں وہ اللہ ہی (معبودِ برش) ہے، جوتہباری پوشیدہ اور تہباری ظاہر (سب باتوں) کو جانتا ہے اور جو پچھتم کمارہے ہووہ (اسے بھی) جانتاہے ہ

*چر ک*ے:

فىالتُ الاَصبَاحِ وجَعَلَ الليُلَ مَكَناً والشَّمْسَ والقَمَرَ حُسْبَاناً ذلك ﴿ تَقَذَيرُ العَزِيزِ العَليم .

چريڙھ:

اَللَّهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحَيْ وَ بِكَ نَمُوثُ وَالْيُكَ اللَّهُمَّ بِكَ نَمُوثُ وَالْيُكَ اللَّهُورُ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحْنَا وَ الْمَكْتُ لِلَّهِ وَالْعَظْمَةُ لِلَّهِ وَالْكِبُرِيَاءُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وَالسُّلُطَانُ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وَالسُّلُطَانُ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اَصْبَحْنَا عَلَى فِطُرَةِ الله الله وَ كَلِمَةِ الْإِخْلاص و عَلَى دِيْنِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وَصَلَّةً إَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الله الله مَ وَكَلِمَةِ الْإِخْلاص و عَلَى دِيْنِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُ اللهُ وَمِا كَانَ مِن الْمَشْرِكِيْنَ.

''اے اللہ ابتدائے میں تیرے ہی نام سے کی اور شام بھی تیرے نام سے کی، تیرے نام کے سہارے جیتے ہیں اور ہماری موت بھی تیرے نام کے سہارے جیتے ہیں اور ہماری موت بھی تیرے نام پر ہوگی اور تیری طرف ہی اٹھائے جا کیں گے، ہم سب بیدار ہوئے اور تمام باوشاہی وعظمت، قوت و کبریائی اور اقتدار و

سلطنت الله تعالی کے لئے ہوگی رات دن اور جو کچھان میں بستا ہے سب اس قاہر و جابر و صده لاشریک کی ملیت ہے، ہم نے فطرت اسلام، پا کیزہ کلے، دین مصطفیٰ اور ملّت ابراہیم پر شخ کی جواللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور سلامتی کے راتے پر قائم تقے اور شرکین میں سے نہیں تھے۔''

اس کے بعد کیے:

#### شهادت صبح

عَلَى هَذَهِ الشَّهَادَةِ مَحْمِيلُ وَ عَلَيْهَا نَمُونُ وَ عَلَيْهَا نُبُعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ. ""ہمای گوائی پرزندہ ہیں اوراس پہمیں موت آئے گی اوراس پراٹھائے جا کیں گے۔ ان شاءاللہ۔

اور پہھی کیے:

ٱللَّهُمَّ هَذَا يَوُمَّ جَدِينَدٌ فَافْتَحُهُ عَلَىَّ بِطَاعَتِکَ وَاخْتِمُهُ لِیُ بِمَعْفِرَتِکَ وَاخْتِمُهُ لِیُ بِمَعْفِرْتِکَ وَ رِضُوانِکَ وَ ارُزُقْنِی فِیْهِ حَسَنَةٌ وَّ تَقَبَّلُهَا مِنِّیُ وَ ذَکِّهَا وَ فِیً ضَغِفُهَا لِیُ وَمَا عَمِلُتُ فِیْهِ مِنْ سَیِّنَةٍ فَاغْفِرُهَا لِیُ إِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیُمٌ.

''اے اللہ، بیایک نیادن ہے اس کی ابتداء جھے اپنی اطاعت کی توفق دے کر فرما۔ اپنی معفرت اور خوشنودی کے ساتھ اس کا جھے پرخاتمہ فرما۔ اس میں جھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس میری طرف سے قبول فرما، اسے پاکیزہ بنا اور میرے لئے دو چند فرمادے اور اس دن جھے سے جو گناہ سرز د ہو جا کیں آئیں معاف فرما تو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا

بعرتين سوكمياره مرتبككمه لا إلله وألا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِرْ هاور جراتهار بوي

مرتبك بعدوویا تین بارسُبُ حَانَ رَبِّیُ الاعلی الْوَهَاب بِرِْ سے،اس كے بعد تین سوگیاره مرتب اللهٔ اللهٔ كهاورايك بزارايك مرتب يا الله يا الله كهاورسوبار بى كريم على براس طرح درود شريف براسے جوسلسلة وربيد من مختار ہے۔

وپڑھے:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعُدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ

### حصار آیت الکرسی

اور ہرصح وشام حصار کرے جوغوث اسلمین سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ سے منقول ہے اور مدادمت عمل کامظام کرے، اس کاطریقہ اس طمرح ہے:

آیة الکری تاعظیم ایک مرتبہ پڑھ کرائپ دائیں ہاتھ پردم کرے۔اور پھر ایک مرتبہ پڑھ کراپ سامنے کی جانب پڑھ کراپ یا کیں ہاتھ ہوگھ کہ جانب دم کرے، پوتھی مرتبہ پڑھ کراپی پیٹھ کی جانب دم کرے، پانچویں مرتبہ پڑھ کراپی سامنے کی جانب دم کرے، پانچویں مرتبہ پڑھ کراپی تمام اعضاء پردم کرے اور ساتویں جانب اور این کی ساتھ ہی کہے:

حَصَّنُتُ نَفُسِىُ وَ رُوحِىُ وَ جَسَدِى وَ دِيْنَى وَاَوُلَادِى وَ اَهْلِىُ وَ مَالِىُ وَ مَا لَى وَ مَا لَكُ وَ مَا لَكُ وَمَا اَصْتُلُکَ فِى خَزَائِنِ بِسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ أَقَافِلُهَا لَا اِللهَ اللهُ اللهُ مَحَدَّدً وَمَا اللهِ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ رَدَّ اللهُ اللهُ عَزِيْزاً.

‹‹ميں نے محفوظ کر ليا اپنے نفس روح جہم ، دين ، اہل وعيال ، مال اور اپني محبوب چيز ول كواورجو كي مين بم الله الرحمن الرحيم كرفترا أول مين داخل كرتا بول جن كتا لي: لا السه الا الله صحمه وسول الله (الله كسواكوكي معبودتيس اورجمه الله كرسول بيس) اور

جن كى جابيان: لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم (نية يَكَ كرني كاطانت ب اور نہ برائی سے بیچنے کی قوت ہے گر اللہ کی توفیق ومہر یانی سے جو بلندا و عظمتوں والا ہے ) ہیں \_اورالله تخجے ان کی طرف سے کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور اللہ تعالی نے

منکرین کو ان کے غصے کے ساتھ نا کام بنا دیا، وہ کچھ بھلائی نہ یا سکے اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جنگ وقال میں کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔''

یہ پڑھ کراپنے داکیں باکیں اور آگے چیچے دم کرے پھراپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرکے تمام اعضااورجهم پر پھیرے۔ ل

اس کے بعد یا باقبی و آنْتَ الْگافِی ایک سوگیارہ (۱۱۱) مرتبہ پڑھے۔

ال اس امريس ايك وظيفه اورجهي ميرے بيران سلسله ميس مروح ب-شش اطراف کی جانب مندرجه ذیل کلمات پڑھ کردم کرے۔

(١) آیت الکری بره کرایے سیند یه چونک مارے۔ (٢) سورة التوب، آیت ۵۱ بره کرمغرب کی طرف (٣) سورة ينن آيت ١٠٤ ..... شرق كي طرف (٣) سورة بود آيت ٢، ... شال كي

طرف(۵) سورة عكبوت آيت ۲۰ .....جنوب كي طرف (۲) سورة فاطر آيت ٢ .... آ مان كي طرف (٤) سورة زمرة يت ٣٨ ....زين كي طرف (٨) سورة توبية يت ١٢٩،١٢٨ من هراي سيني يد

پھو نکے۔ ظاہری و باطنی فوائد مختاج بیان نہیں ..... بلکہ سالک خودمحسوں کرے گا۔

### دوسرى فصل:

### ﷺ نماز فجر کے اور ادووطا کف کے بیان میں ﷺ

اے طالب تن اہر فرض نماز کے لئے نیاد ضوکر اور تمام اعضاء وضوکوا چھی طرح دھو، وضو کرتے وقت حضور قلب ہو، تا کہ اس حضور قلب کی نورانی برکتیں ان اوقات میں تجھ پر نازل ہوں، کیونکہ نماز میں حضور اور خضوع وخشوع کا انحصار وضومیں حضور قلب حاصل ہونے پر ہے، جس قدر وضومیں سہو وغفلت ہوگی ای قدر نماز میں وسوسہ ہوگا، اور جہال تک ہوسکے پانی بہانے کا خاص خیال رکھے اور اپنے اوپر شیطانی وسوسوں کا دروازہ نہ کھولے کیونکہ کہ صدیث شریف میں ہے کہ

للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وساوس الشيطان.

''وضوکے لئے ایک شیطان ہےجس کا نام ولہان ہے پس تم شیطان کے وسوسوں سے بچو۔''

### نماز مسنونهٔ کی قسمیں

واضح رہے کہ نمازمسنون کی دوقتمیں ہیں(ا) مؤقتہ (جن کے لیے وقت مقرر ہو) (۲) غیر مؤقتہ (جن کے لیے وقت مقرر نہ ہو) غیر مؤقتہ کمی تعداد میں مخصر نہیں۔ اور مؤقتہ کی پھر دوقتمیں ہیں۔

[۱]را تبه(مؤ کده) [۲]غیررا تبه(غیرمؤ کده)

سنت موکدہ وہ ہیں جوفرض پر مرتب ہوں لیعنی وہ نماز جوفرائض کے ساتھ بطور وظیفہ

پڑھی جاتی ہیں اور غیر مؤکدہ جوفرض پر مرتب نہ جوں لینی جوفر اکف کے ساتھ بطور وظیفہ زاکد نہ پڑھی جاتی ہیں مؤکدہ ہے، چھر کعت ظہر (چار نہ بڑھی جاتیں ہؤکدہ ہے، چھر کعت ظہر (چار فرض سے پہلے اور دور کعت فرض سے پہلے اور دور کعت فرض کے بعد ) ایک قول کے مطابق عصر کے چار فرض سے پہلے بھی چار رکعت مؤکدہ ہیں ہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک میر عوقت ہیں ،اور مغرب کی نماز میں دور کعت مؤکدہ ہیں ،عشاء کے فرض کے بعدد در کعت مؤکدہ ہیں ،عشاء کے فرض کے بعدد در کعت مؤکدہ عشاء ۔

جان لے کہ جب کوئی شخص فجر کی دوسنت اپنے گھر میں اداکر بن مہلی رکعت میں سور و اللہ اللہ میں میں مور و اللہ میں اور دوسری رکعت میں ''سور و اخلاص'' پڑھے، فرض اداکر نے کے بعد ستر مرتبہ بیو ولیف پڑھے اور حیات قلمی کی دعا مائے:

ٱسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ وَ اَسْتَلُهُ التَّوْبَةَ

''میں اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کوتائم رکھنے والا ہے ادراس سے تو بہ کا سوال کرتا ہوں۔''

اورایک مرتبدیه پڑھے:

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لَا اِلْهُ اِلَّا اَنْتَ اَسْأَلُكَ أَنْ تُحْي قَلْبِي بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اللهُ

''اے وہ ذات جوخود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں بچھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے ہمیشہ کیلئے زندہ فرما۔''

اور اگر گنجائش وقت ہوتو ایک مرتبہ سورہ ق بڑھ لے ورنہ وقت کے مطابق ندکورہ

### اورادوظا نُف میں ہے جو کچھ پڑھ سکے، پڑھ لے۔

### نماز میں خشوع و خضوع

اور ہرنمازمسجد میں یا جماعت ادا کرے تا کہ حضور نبی اکرم تالیہ کی سنت مبارکہ کے فیوض و بر کات سے بہرہ ورہو سکے اور ہرنماز بالخصوص فرض نماز کونہایت خضوع وخشوع سے ادا کرے کیونکہ کامل عقل والا وہی ہے جس کی تمام ہمت اور کوشش نماز کے اہتمام اوراس کی ملیل میں صرف ہو۔ تمام آ داب میں سے ایک بہ بھی ہے کہ قر آن مجید کی تلاوت نہایت اچھطریقے ہے کرے اور قرآن مجید کا جولفظ زبان پرآئے اس کے معانی میں غور و فکر کرے، تا كدزبان جودل كى ترجمان موتى ہے تيرے دل كے كلام كو بيان كرنے والى مو اگر زبان دل کی ترجمانی کرنے والی نہ ہوتو ہندہ حق سبحا نہ تعالی سے نہ تو سر گوثی کے طریقہ پر کلام کرنے والا ہوگا اور نہ ہی سجھنے کے طریقہ پر سننے والا ہوگا۔اس کے علادہ نماز کی ہروہ ہیئت جس میں خضوع وخشوع حاصل ہوا ختیار کرسکتا ہے۔سوائے فرائض میں اور بالخصوص نماز یا جماعت میں ( کداس میں نماز کولمبا کرنامشکل ہوتا ہے) اس ہیئت ہے کی دوسری ہیئت کی طرف ذہن کونشقل نہ کرے تا کہ خشوع و خضوع سے روح کو ذوق حاصل ہو۔اور نماز کے آ داب سے ریجی ہے کہان تمام د نیوی امور سے دل کوخالی کروے جو دل کی پریشانی من کی بے چینی اور طرح طرح کے اوبام پیدا کرنے کا باعث بنیں۔ تا کہ نماز میں حضور قلب حاصل ہواور میہ احساس ہو کہ کیا کرر ہاہوں اور کیا جاہ رہاہوں غفلت میں مدہوش نہ ہواور جو چیز ول کومکدر کرے، اسے اعتدال کی ہیئت ہے بدل کراطمینان حاصل کرے اور نماز اوا کرنے ہے قبل ز اکل کردے۔ واضح رہے وضوقبل از وقت کرلیا جائے اور نماز کیلئے مستعد ہو، فرض سے پہلے سنتوں کے اداکرنے میں حکمت رہے ہے اگر مخلوق کے ساتھ میل جول کے باعث دل میں

کدورت کے اثرات نے راہ پالی ہے تو وہ سنت کی برکت سے زائل ہوجا کیں اور دل پوری طرح فریفے کیلئے صالح ہوجائے۔

اسکی برکت سے زائل ہوجائیں اور دل پوری طرح فریفند کے لیے صالح ہو جائے ،
سمیں مناجات کی لیافت اور کلام اللی کیلئے وسعت پیدا ہوجائے اور بیمعلوم کر لے کہوہ کس
کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے جیسا کہ خارج میں ہر چیز کا ایک خاصہ ہے جوائ سے
مخصوص ہے، ایسے ہی نماز کی صورت میں بھی ایک خاصیت ہے جوائی کے ساتھ مخصوص ہے
اور دیگراذ کاروا عمال میں نہیں یائی جاتی بلکدان کیفیات میں سے ہرکیفیت میں خدا کے اسرارو

اور دیراد فاروا ممال میں میں پی جب بعد ب سیات میں اور ایل وجدان ذوق کے طریقہ سے ان میں کئی میں اور ایل وجدان ذوق کے طریقہ سے ان میں لذت حاصل کرتے ہیں (اور اللہ بی سید ھے رائے کی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے۔

اے درویش بیہ بات ذہن نشین کرلے کہ لغت میں صلوق کا لفظ دُعا کے معنی میں اور شریعت میں مقال کے معنی میں اور شریعت میں تاریخ کیا گیا ہے مثر میں مقال کی ایک اور احسن صورت میں ہے کہ بندہ اپنے وجود کے تمام اعصاء واجزاء کے ساتھ تو لی ، فعل علی معلم میں میں میں میں میں میں میں میں کہ اس کی اس ک

۔ فعلی اورعملی طور پرنہایت عجز وانکساری اوراستغراق کے ساتھ اُپنے آ قاکو بوں پکار کہ اس کا سرایاز بان ہوجائے اوراس کے وجود کا ایک ذرہ بھی دعا کرنے میں پیچھے ندرہے۔

اور پیمنقول ہے کے صلوۃ لفظ صِلۃ ہے مُشتق ہے لینی حقیقت میں نمازی وہ ہے جونماز کی حالت میں مشاہدہ معبود حقیق کے نور کے غلبہ سے اور وجود کے نقوش کی تلاش میں مخلوق سے جدا ہو کر واصل باللہ ہو جائے جیسے کہ سرور کا ئنات علیہ افضل الصلوات ، شب معراج بارگاہ ربوبیت میں واصل ہوئے اور اپنی امت کے خواص کے لے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا کہ المصلوۃ معراج المعومن (نمازمومن کیلئے معراج ہے)

اوراس طرح حضرت غوث اعظم منفرمايا:

الصَّلوةُ صِلَةُلِله بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ عَنْ عَيْرِهِ (ماسوى الله سَ كَثَرَ الله تعالى سَ السَّعالى سَ السَّ تعلق جوڑنے كانام نماز ہے۔)

جب فجر کی فرض نمازے فارغ ہوکر سلام کے توجلہ تشکہ دے اپنے پاؤں مڑنے سے پہلے دسیار کیے:

َلَا اِلٰهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْلُيُحْيِىُ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَىِّ لَا يَمُوتُ بِيُدِهِ الْخَيْرُ وُهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَي قَدِيْرٌ.

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ واحد ہے اسکا کوئی شریک نہیں ،اس کیلئے بادشاہی ہے اور اس کیلئے حمد ہے۔ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کوموت نہیں آتی ،اس کے ہاتھ کہ میں خیر ہے اور وہ ہرچیز بیرقا در ہے۔

اورسوره اخلاص ول مرتبه بيره كر پڑھے اور ٣٣٣ مرتبہ سبحان الله ٣٣ مرتبه وَالْحَمْدُ لله .

اور٣٣٠بار وَاللَّهُ ُ اكْبَرُ ، اوراكِ بار لَا اللَّهَ اللَّهُ وَحُدَه ُ لَاشَوِ يُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شي قَدِيْر رِرْہے۔

اورسات بارکلمه أست غفِرُ اللهِ كاتكراركرب،اس كے بعد تنهائى ميں چلاجائے اور قبلدروموكر فدكوره وَيل وظائف ميں مشغول موجائے اورا يك مرتباس دعا كاوروكرب:

اَلسَّهُ مَّ اِنِّى اَعُودُٰبِكَ بِسِسِمِكَ الْمَكُنُونَ الْمَحُزُوُنِ السَّلامِ الْمُنزِّلِ الْقُدُّوُسِ الطَّاهِرِ هُوَ الْاَ طُهَرُ الْمُطَهِّرُ يَا دَهُرُ يَا دَيُهُو رُ يَادِيُهَارُ يَا اَزْلُ يَا اَبَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدُ يَا هُوَ يَا مَنْ هُو يا مَنْ لَا اِلهُ اِلْا

أَهُو يَا مَنُ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوايَا مَنُ لَايُعُلَمُ أَيْنَ هُو يَا كَانَ يَا كِيْنَانُ يَا رُوحُ يَا كَانِنٌ قَبْلَ كُونٍ يَا بَنِّ بَعْدَ كُلِّ كُونٍ ( الْهُهَيَّ أَشْرَاهَيَّا أَذُوانِي اَضْبَاوُث ﴿ اللهُ عَلَى عَظَائِمَ الْاُمُورِ سُبْحَانَكَ عَلِي حِلْمِكُ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبُحَانَكَ عَلَى عِلْمِكُ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبُحَانَكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْكِ عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَ

ترجمه: اے اللہ میں تیری پناہ چا ہتا ہوں تیرے پوشیدہ نام کیساتھ جو محفوظ ہے سلامتی والا ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، سب سے زیادہ پاک ہے، پاکیزگی دینے والا ہے، اے موجد زمانہ اے ہمیشہ رہنے والے، از لی واہدی، جونہ تو کی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی ہیں اے وہ ذات اس کا کوئی ہمسر نہیں، اے وہ ذات، اے وہ بہتی جس کے سوااور کوئی معجوز نہیں اے وہ ذات جم سے سوااور کوئی معمر نہیں رکھتا ہے، کہ وہ کہاں ہے، اے وہ ذات جو ہم وجود اے اے روح اے وہ ذات جو ہم وجود سے تیل موجود محلی اللہ تعالیٰ کی ہم محلی وہ کی بارے کوئی علم میں اللہ تعالیٰ کی ہم محلی اللہ تعالیٰ کی ہم عیں سے یا کی بیان کرتا ہوں، تیری ذات یا ک ہے تیرے علم کے بعد تیرے بعد

[الفيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية]

لله يرسرياني زبان كالفاظ بين مجمعتى ياحي يا قيّوه بياذنك صباحاً مساء. أي*ك جدين كلي درج بين:* آهياً شواهياً آذناي اصباؤوث.

ذات یاک ہے تیری قدرت کے بعد تیرے عفو پراگروہ منہ پھیرلیں تو کہددیجے کہ مجھے اللہ ہی کا فی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ عرش عظم کا رب ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سہتے علیم ہےا ہے اللہ مجھ علیلی اور آپ کی اولا دیر ہر چیز کی تعداد کے برابر درود وسلام بھیج جس طرح کہ تو نے حصرت ابراہیم علیہ اسلام پراور آپ کی آل پر درود وسلام بھیجا بیشک تولائق ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔خدائے متعال کے نتانوے صفاتی نام پڑھ۔

#### اسماء الحسنل

بسم الله الرحمن الرحيم

هُوَ اللُّهُ الَّذِي لَاإِلَهَ هُوَ ، ٱلثَّرَّحُمْنُ، ٱلرَّحِيْمُ ، ٱلمَلِكُ ، ٱلْقُدُّوسُ ﴿ اَلسَّلامُ ، اَلْمُولُومِنُ ، اَلْمُهَيْمِنُ ، الْعَزِيْزُ ، الْجَبَّارُ ، الْمُتَكِّبُرُ ، الْخَالِقُ ، الْبَارِيُ ، ٱلْمُصَوِّرُ ، ٱلْغَفَّارُ ، ٱلْقَهَّارُ ، ٱلْوَهَّابُ ، ٱلرَّزَّاقُ ، ٱلْفَتَّاحُ ، ٱلْعَلِيمُ ، ٱلْقَابِصُ ، ٱلْبَاسِطُ ، ٱلْخَافِضُ ، ٱلرَّافِعُ ، ٱلْمُعِزُّ ، ٱلْمُذِلُّ ، ٱلسَّمِيعُ ، ٱلْبَصِيرُ ، ٱلْحَكِيمُ ، الْعَدْلُ ، اللَّطِيْفُ ، الْحَبِيرُ ، الْحَلِيمُ ، الْعَظِيمُ ، الْعَفُورُ ، الشَّكُورُ ، الْعَلِيُّ ، ٱلْكَبِيُرُ ، ٱلْحَفِيُظُ ، ٱلْمُقِينُ ، ٱلْحَسِيْبُ ، ٱلْجَلِيُلُ ، ٱلْكَرِيْمُ ، ٱلرَّقِيْبُ ، ٱلْمُجِيْبُ ، ٱلْوَاسِعُ ، ٱلْحَكِيْمُ ، ٱلْوَدُودُ ، ٱلْمَجِيْدُ ، ٱلْبَاعِثُ ، ٱلشَّهِيدُ ، ٱلْحَقُّ ، ٱلْوَكِيْلُ ، ٱلْقَوِيُّ ، ٱلْمَتِينُ، ٱلْوَالِي ، ٱلْحَمِينُ ، ٱلْمُحِينُ ، ٱلْمُبْدِئُ، ٱلْمُعِيدُ، ٱلْمُحْيِي ، ٱلْمُمِيْتُ ، ٱلْحَيُّ ، ٱلْقَيُّوْمُ ، ٱلْوَاحِدُ ،ٱلْمَاجِدُ ، ٱلاَحَدُ ، ٱلصَّمَدُ ، ٱلْقَادِرُ ، ٱلْمُقْتَدِرُ ، ٱلْمُقَدِّمُ ، ٱلْمُؤَخِّرُ ، الأوَّلُ ، الآخِرُ ، الظَّاهِرُ ، الْبَاطِنُ ، الْعَالِي ، الْمُتَعَالِي، الْبَرُّ ، التَّوَّابُ ، الْمُنْعَمُ ، الْمُنْتَقِمُ ، الْعَفُوُّ ، الرَّؤُوف ،

الْمَالِكُ الْمُلُكِ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، اَلرَّبُّ، الْمُقْسِطُ ، اَلْجَامِعُ ، الْغَنِيُّ، الْمُغْنِيُ ، الْمَانِعُ ، اَلْفَادِعُ ، الْقِيدِيُّ ، الْمَاقِعُ ، اَلْمَانِعُ ، الْمَانِعُ ، اللَّهِ مُنْ الْمَانِعُ ، اللَّهُ مُنْ السَّعِيْمُ الْعَلِيمُ خُفُر النَّكَ رَبَّنَا وَ اللَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيدُ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ السَّادِ السَّادِقُ الْمُصَدِّقُ السَّادِ السَّادِ السَّادِقُ الْمُصَدِّقُ الْمُحَدِّدُ السَّادِ السَّادِقُ الْمُصَدِّقُ السَّادِ السَّادِقُ الْمُصَدِّقُ السَّادِ السَّادِقُ الْمُصَدِّقُ الْمُعْدِقُ الْمُحَدِّقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدُقِيمُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقِيقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُولُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُولُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُولُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدِقُ الْمُعْد

الْآمِيْنُ وَرَسُولِ رَبُّ الْعَالَمِيْن. (اللَّدرَحْن ورحيم كے نام مبارك سے ابتداء، وہ الله جس كے سواء كوئى معبود نبيس وہ جو بهت رحم كرنيوالا بنهايت مهربان ،سلطان باختيار، براياك، تمام نقصانات مي محفوظ، ايخ ع**ذ**اب سےامین دینے والا ،تکہبان غالب وقوی ، بڑے دبا وُوالا ،عظمت و بزرگ ولا ، ہر چیز کا یدا کرنے والا ، ہر چنز کا موجد ،طرح طرح کی صورتیں بنانے والا ، بہت بخشنے والا ، غلبہ ر کھنے والا ، بہت عطاء کرنے والا ، روزی پہنچانے والا ، مشکل کشا، بہت علم رکھنے والا ، بندول کی روزی محدود کرنیوالا ، روزی فراخ کرنے والا ، نافر مانوں کونیست کرنیوالا ، فرمانبر داروں کو بلند کر نیوالا، عزت دینے دینے والا ، ذلیل کرنے والا ، بہت سننے والا ، ظاہر و باطن کور کیھنے والا، حقائق اشباء كاعالم، منصف، باريك بين ، آگاه بردبار، بزابزرك، بهت بخشخ والا، قدردان ، بہت اونچا، تمام چیزوں سے بزرگ ، تمہبان ، تلوق کوروزی پہنچانے والا ، کافی ، بزرگ قدر، بزرگ خی ،حفاظت کرنے والا ، دُعا قبول کرنے والا ، وسیع معلومات والا مجلوق کا حاكم، نيك بندوں كودوست ركھنے والا ،مردوں كوزندہ كرنے والا ،حاضر، ثابت كارساز، تو انا، استوار، تمام امور کا متولی ، لاکق ستائش ، ہر چیز کوا حاط علم میں کرنیوالا ، ابتداء کرنے والا ، دوباره پیدا کرنے والا ، زندہ کرنیوالا ، مارنے والا ، زندہ ، کارخانہ عالم کوسنھا لنے والا ، تنہا ، بزرگی والا ، یکنا ، بے نیاز ، قدرت والا ،صاحب قدرت ، اینے دوستوں کو بارگاہ عزت کی

طرف برطانے والا ، وشمنوں کولطف و کرم سے پیچھے ہٹانے والا ، سب سے پہلا ، سب سے پہلا ، سب سے پہلا ، آشکارا بلحاظ قدرت ، پوشیدہ بلحاظ اپنی ذات کے بلند مرتبہ ، گلوقات کی صفات سے پاک ، اپنے لطف سے نیکی کر نیوالا ، تو بہتو ل کرنے والا ، ہلک کا مالک ، ہزرگی و عزت والا ، بلا ہلک کا مالک ، ہزرگی و عزت والا ، بلا ہور دگار عالم ، عادل و منصف ، تمام مخلوقات کو جمع کر نیوالا ، بے پرواہ لوگوں کو بے پرواہ کر نیوالا ، تکلیف سے دو کئے والا ، فقد روشر کا خالق ، فغ و خیر کا خالق ، ہدایت دینے والا ، موجد، باتی رہنے والا ، موجوادت کے فال ، فقد روشر کا خالق ، نیع و خیر کا خالق ، ہدایت دینے والا ، موجد، باتی رہنے والا ، ماحب رشید ، بروا مبرکر نے والا ہے ، جس کی مشل کوئی نہیں ، اور وہ سمیع علیم ہے ، اے پروردگار تیری پخشش کے خواستگار ہیں اور تیری طرف بی لوث کر جانا ہے ، تو بی سب سے برد ھاکر ناصر و مددگار ہے سید نامجہ سے والا جے ، جس کی مشل کوئی نہیں ، اور وہ سمیع علیم ہے ، اے پروردگار تیری پخشش کے خواستگار ہیں اور تیری طرف بی لوث کر جانا ہے ، تو بی سب سے برد ھاکر ناصر و مددگار ہے سید نامجہ سلام اور تیری طرف بی لوث کر جانا ہے ، تو بی سب سے برد ھاکر ناصر و مددگار ہے سید نامجہ سلام اور تیری طرف بی لوث کر جانا ہے ، تو بی سب سے برد ھاکر ناصر و مددگار ہے سید نامجہ سلام اور قبل بین اور کی کرنیوالا ، کرد ہوگا ہیں )

اس کے بعد بیدوُ عارا ھے:

اَللَّهُ مَّ إِنِّ اَسُنَلُکَ بِحَقَّ هَذِهِ الاَسُماَءِ كُلِّهاَ وَ بِحَقِ شَرَفِهاَ وَ كَوَامَتِهَا وَ حَقَائِقَهَا وَ وَقَائِقَهَا وَ دَقَا ثِقِهَا وَتَقُولِي اللَّهُ فَيَا وَتَعُطِيُوهَا وَ تَكُو يُمِهَا اَنُ تُعُطِى لَنَاحَيُّرَ الْلَّنُيا وَشَرَّ الْاَحْرَةِ و اَنُ لَا تُسُلِطُ عَلَيْنَا وَشَرَّ الْاَحْرَةِ و اَنُ لَا تُسُلِطُ عَلَيْنَا مَنُ لَا يُرْحَمَ الرَّاحِمِيْن. مَنُ لَا يُرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

اے میرے اللہ میں ان تمام اساء مبار کہ کے شرف ونضیلت حقیقت و ماہیت ان کی عظمت دعزت کے بھلائی عطافر ما عظمت دعزت کے بھلائی عطافر ما دنیا و آخرت کے بھلائی عطافر ما دنیا و آخرت کے بھر دنیا و آخرت میں رحم نے دور فرما ہم پر کسی ایسے مخض کو مسلط ندفر ما جو ہم پر دنیا و آخرت میں رحم نہ کرے اے اللہ تو بہت رحیم و کر بھر ہے۔

اَلِلْهُمَّ انَّا نَسْأَلُكَ أَنُ لَا تَدَعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا ذَيْنًا الَّا قَضَيْتَهُ وَلَا قَسَارًا إِلَّا ٱصْلَحْتَهُ وَلَا شَرًّا إِلَّا صَرَفْتَهُ وَ لَا غَمًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا قَبِيْحُوا إِلَّا سَتَرْتَهُ وَلَا سَقُمًا إِلَّا شَفَيْتُهُ وَلَا فَقُرًا إِلَّا أَغْنِيْتُهُ وَلا عُسُرًا إِلَّا سَّرُتَهُ وَلَا نَذُرًا إِلَّا وَفَيْتَهُ وَلَا خَطِيْئَةً إِلَّا كَفَّرْتَهَا وَلَا حَسَنَةً إِلَّا اصْطَفَيْتَهَا وَلَا سَيِّنَةً إِلَّا مَحُوْتَهَا وَلَا فَتُرَةً إِلَّا سَدَدُتَّهَا وَلَا كُرْبَةً إِلَّا كَشَفْتَهَا وَلا نِعُمَةً إِلَّا أنهُ مُنهَا وَلَا فَضُلا إِلَّا اسْبَغْتَهُ وَلَا قَحُطًا إِلَّا أَدُفَعَتُهُ وَلَا بَلاءً وَلَا وَبَاءً إِلَّا

''اےاللہ ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارےسب گناہ معاف فرما دے ہمارے غموں کو دور فرمادے۔ہمارے قرض ادافر مادے۔ جبر وزیادتی کودرست فرما۔ برائیوں کو پھیر لےغموں کو

. بلکا فرمادے۔ ہماری بری باتوں کو چھیا ہے۔ بیار بوں سے شفاعطا فرما فقر و تنگدتی کوغنامیں تبدیل فرمادے شکی کوآسانی میں ڈھال دے۔جاری نذرونیاز کو پورا فرما۔جاری غلطیوں کو مٹا دے۔ ہمارے لئے نیکیوں کو ہی منتخب فرما۔ ہماری برائیوں اور غلط کاریوں کو درست فرما

دے۔مصائب و تکالیف کو دور فرما۔ اپنی نعمتوں کو ہم برمکمل فرما۔ اینے فضل ورحمت کو ہم پر کامل فرما ۔ قحط وختک سالی کواٹھالے بلاؤں اور وباؤں کو دور فرما دے۔ اے سب سے زیادہ

> رحیم وکریم تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں۔'' ال کے بعد دی مرتبہ پڑھے:

زَفَعْتَهُمَا ١٠ برَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْن

🌣 دَفَعْتُهُما. مزیدایک نسخه میں سے

فَإِنُ تَوَلَّوُا فَقُلُ حَسُبِى اللهُ كَا اِلهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ.

''پس اگروہ لوگ روگر دانی کریں تو کہو جھے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیر میں نے ای پرتو کل کیا اور وہ عرش عظیم کارب ہے۔''

اور دس مرتبه به بھی پڑھے:

اَللَّهُمَّ اَجرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجيُرُ.

''اےاللہ،اے پناہ دینے والے ہمیں دوزخ کی آگ سے ہجا۔''

اورتین باریه بھی پڑھے:

ور بین باریخ کی پڑھے: مال نے ماک کے ایک کے ایک کیا ہے کہ ایک کے ایک کے ایک کی میں کا گاہ

بِسسِمِ اللّهُ حَيرِ اَلَاسماءِ و بَسْمَ الِلهَ رَبِّ الاَرْضِ والسَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِيُّ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسُمِهِ شَيْ فِي أَلَارُضِ ٷلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيُّعُ الْعَلِيْمُ .

''اللہ کے نام سے ابتداء جس اسم مبارک کے باعث زمین وآسان کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچاسکتی اور وہی سمیچ ولیم ہے۔''

اورتین مرتبه پڑھے:

سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمُدِهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِسَلَّم بِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ اَللَّهُمَّ اهُدِنَا مِنُ عِنْدِکَ وَاقْضِ عَلَيْنَا مِنُ فَصُلِکَ وَانْشُرُ عَلَيْنَا مِنُ رَحُمَتِکَ وَاتُرُکُ عَلَيْنَا مِنُ بَرَكَاتِکَ وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَکَ وَ نَجِنَا مِنُ مَحُطِکَ.

''اللّٰد کی ذات پاک ہے۔ وہی قابل ستائش ہے۔اللّٰد کی ذات پاک اور عظیم ہے۔ نہ نیکی کرنے کی طافت ہےاور نہ گناہ سے بیچنے کی قوت گرای بلندوعظیم ذات کی تو نیّل ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطافر ما۔ ہم پرفضل فرما۔ اپنی رحمت کی بارش فرما۔ ہم پر اپنی برکات نازل فرما اور ہمیں اپنے ذکر سے غافل ندفر ما۔ اپنے عذاب سے نجات دے۔ اپنے غصہ سے بچالے۔''

اور تین باری<sup>بھی پڑھے</sup>:

سُبُحَانَ اللّهَ وَبِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ رِضًا نَفُسِهِ وَزِنَةَ عَرُشِهِ وَ مُنْتَهَى عِلْمِهِ وَمَلاءَ سَمَوَاتِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

''میں اللہ تعالیٰ کی ہرعیب سے پاکی بیان کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں مخلوق کی تعداد، عرش عظیم کے وزن، اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا، آسانوں کی برائی اور اس کے کلمات کی سیاہی

-1,12,2

اوردل مرتبه بیه پڑھے:

اَللهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَـرُ وَسُبُـحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَـرُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَاسْتَغْفِرُ اللهَ الْاَوَّلَ والآخِرَ والظَّاهِرَ والْباطِنَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٍ.

"اللّه کی ذات وہ ہے جس کے سواکوئی معبود تہیں اور الله ہی سب سے بڑا ہے اللّه کی ذات وہ ہے جس کے سواکوئی معبود تہیں اور الله ہی سب سے بڑا ہے اللّه کی ذات پاک نہیں دات پاک ہوں ہے لئے ہیں اور اس کے سواکوئی عبادت کے لائت نہیں وہی سب سے عظیم ہے۔ نہ تو گنا ہوں سے نیچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللّه کی تو فیق ہے۔ اور میں اللّه تعالیٰ اول و آخر اور ظاہر و باطن سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ساری بادشاہی ای کے سب ستائش ای کی ہے اور ای کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز مراور دے۔ "

### ال کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھے۔

اَللَّهُمَّ اَنْتَ خَلَقُتَتِي وَ اَنْتَ هَلَيْتَنِي وَ اَنْتَ تُطُعِمُنِيُ وَ اَنْتَ تَسُقِينِي وَ اَنْتَ تُمِيْتُنِيُ وَانْتَ تُحُيِينِيُ وَ اَنْتَ رَبِّيُ لَا رَبَّ لِيُ سِوَاكَ وَلَا اِلَّهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ وَاسَتَغُفِرُكَ وَ أَتُونُ إِلَيْكَ.

"اے میرے اللہ تونے ہی مجھے پیدا کیا اور تونے ہی مجھے ہدایت دی، توہی مجھے کھلاتا ہاورتو بی مجھے پلاتا ہے تو ہی مجھے موت دے گا اورتو بی مجھے زندہ رکھتا ہے تو ہی میر ایر وردگار ہے تیرے سواکس اور رب کا وجو دنییں، تیرے سواکوئی اور ستی عبادت کے لاکق نہیں ۔ صرف تو ہی معبود ہے میں بھی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔'' ایک باریه پڑھے:

اَللَّهُمَّ انْتَ رَبِّي لَا اِللهُ اِلَّا انْتَ حَلَقْتِنِي وَ اَنَا عَبُدُكَ وَ اَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ اَعُوُذُٰبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءَ لَكَ نِعُمَتَكَ عَلَمٌّ وَ أَبُوءُ بِمَذَنُبِي فَاغُفِرُلِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِلَّا ٱنْتَ وَ تُبُ عَلَيّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ. اَللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِي فِي رِضَاكَ ضَعُفِي وَاجْعَلِ الإِسُلامَ مُنْتَهَى رَغْبَتِي وَبُلُغَتِي وَبَلْمَ عَنِي وَبَشِرُنِي رَحْمَتَكَ الَّتِي أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَخُدُ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلُ وَفَاءً فِي صُدُورِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَهُـذَا عِنُـذَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ جَيِّبُنَا مُنكَرَاتِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخُلاقِ وَ الْاَهُوَ اءِ وَ الْآذُوَاءِ.

''اےاللّٰدتو ہی میرایر دردگار ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ تونے مجھے پیدا کیااور میں تیرا بندہ ہوں اور میں حسب استطاعت تیرے عہد ووعدہ پر قائم ہوں جواعمال میں نے کیے

بیں ان کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر جو تیری فعتیں ہیں ان کا اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ بے شک گنا ہوں کا معاف فرمانے والا صرف قوبی ہے۔ میری تو بقبول فرما بے شک تو بی تو بہ تبول کرنے والا ، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ میں کمزور و نا تو ال ہوں اپنی رضا کیلئے میری کمزوری کوقوت میں تبدیل فرما اور اسلام کومیری آخری خواہش اور انتہائے مقصود بنا مجھے اپنی اس رحمت کی بشارت فرما جس کی میں امید کرتا ہوں مجھے نیکی و بھلائی کی تو فیق عطافر ما اور مؤمنین کے دلوں میں اپنے پاس عہدووفا پیدا فرما، اے سب سے بڑھ کررتم کرنے والے اے اللہ مجھے برے کا موں، برے اخلاق، بیدا فرمان اور بہاریوں سے بچا۔ "

اورتین دفعہ یہ پڑھے:

اَللَّهُمَّ إِلِّى اَعُودُٰبِكَ مِنُ اَنُ اُشُرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ.

اورتین مرتبہ یہ پڑھے:

ٱعُـوُدُ بِـاللهِ السَّــمِيْـعِ الْـعَـلِيْـمِ مِـنَ الشَّيْـطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْدُبِکَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوْدُبِکَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ .`

''میں اللہ سمیع وعلیم کی پناہ جا ہتا ہوں مردود شیطان سے۔اے میرے رب! میں تیری ہی پناہ جا ہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور تیری ہی پناہ جا ہتا ہوں اس سے کہ وہ (شیاطین) حاضر ہوں۔''

اورتین باریہ بھی پڑھے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَعُوُذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمُشِى عَلَى بَطُنِهِ وَمِنُ شَرِّ مَنْ يَّمُشِى عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمُشِى عَلَى اَرْبَعٍ يَخُلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ.

''اے اللہ میں تیری پناہ جا بہتا ہوں ہراس چیز سے جواپنے پیٹ کے بل رینگتی ہے اور اس سے جودو پا وَل پرچلتی ہے اوراس سے جو چار پا وَل پرچلتی ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما تا ہے اوراللہ ہرچیزیر قادر ہے۔''

### وظائف سورة بقرة و آل عمران

﴿ اور بر ﴿ جُكَانَهُ مَا ذَكِ بعدا يك بازسوره فاتح ، آية الكرى اور آيت شَهِدَ اللهُ اللهُ

المشعب سِمْ فَدِيْر ٥ تُولِيهِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْر فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُورُوُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب الْحَيِّ وَتُرُزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب اللهِ الْحَيِّ وَتُرُزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب اللهِ الْحَيْ عِنَ الْحَيْ وَتُرُزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اوراكيروايت كمطابق آيت شَهدَ اللهُ أنَّهُ اور قُلِ اللَّهُمَّ كيجا كامَنَ

﴿ آ لِ عَران:١٩٠٨ ﴾ ﴿ [آ لِ عَران:٢٦]

الرَّسُولُ بِمَآ اُنُزِلَ اِلَيْهِ مِنُ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ طَ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرَسُلِهِ قَفَ لَا نُفَرِقَ بَيْنَ اَحَدِمِّنُ رُّسُلِهِ قَفَ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا عُفُرانَكَ
رَبَّنَا وَاللَّيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا اِلَّا وُسُعَهَا طَلَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتُ طَ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا
مَا اكْتَسَبَتُ طَ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا
اللهُ نَفُسُ اللهُ وَاحْدُنَا اللهُ وَاحْدُنَا وَلا تُحَمِلُ عَلَيْنَا
مِلْ الْحَمَّانَ حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَامَالا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاحْفُ
عَنَّا وقفة وَاعْدُولُنَا فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِويُنَ ( المَّرَاءَ عَلَى الْقَوْمِ اللهُ الْمُعْرَلِينَا عَلَى الْقَوْمِ

اورایک مرتبہ یہ پڑھے۔

اَللَّهُمَّ جَنِّبُنَا مُنْكُرَاتِ الْاَعْمَالِ وَالْآخُلاقِ وَالْاَحْطَاءِ وَالْاَهُوَاء وَالْاَهُواءِ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُلَمُ بِهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُلَمُ بِهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ .
لَا اَعْلَمُ.

''اے اللہ ہمیں برے کا موں، برے اخلاق، خطاؤں، نفسانی خواہشات اور بیاریوں سے محفوظ رکھا ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دانستہ طور پر تیرے ساتھ شریک تھہراؤں اور تیری مغفرت چاہتا ہوں اگر نا دانستہ مجھ سے بیغل سرز دہو۔''

اور تمن باربه پڑھ:

اَلِـلَّهُمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمَ اَللَّهُمَّ يَا وَلِىًّ اُلُوسُلامٍ وَ اَهْـلِـهِ اَحْيِـنَا مُتَـمَسِّكًا بِالْوِسُلامِ حَتَّى نَلْقَاکَ به يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ صَلَى اللهُ تَعالى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

"ا الله محمولية باورآب كي آل يردرودوسلام بيني الاالله الله السلام كوالي!

ہمیں اس حال میں زندہ رکھ کہ ہم اسلام پر مضبوطی سے کار بندر ہیں اور اسلام کے ساتھ ہی تھے سے ملاقات کریں۔اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ درود وسلام ہوتمام مخلوق سے بہتر مجھ علاق پر اور آپ کی آل پر۔''﴾ [ا]

#### مسبعات عشره پڑھنے کا طریقه

اس کے بعد ان مسبعات عشرہ [۲] کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اس طرح ترتیب کے ساتھ پڑھے: (۱) سور کا فاتحہ (۲) سور کا الناس (۳) سور کا فات (۳) سور کا افاق (۳) سور کا افاق (۳) آیة الکری میں سے ہرا یک کو بھم اللہ کے ساتھ سات مرتبہ پڑھے۔

(۷) سات مرتبہ سب حان اللہ والد حدمد لله و لا الله الله والله اکبرولا

حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اورايك مرته: عَدَدُ مَا عِلْمُ اللهِ وَزِنَهُ مَا عِلْمُ اللهِ وَزِنَهُ مَا عِلْمُ اللهِ وَمَلَاءُ مَا عِلْمُ اللهِ وَمَلاءُ مَا عِلْمُ اللهِ أورايك مرتبه يدرُّووشريف پُرُے: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَاللهِ مَا اللهِ وَبَادِكُ وَسَلِّمَ.

(٨) اورَ رات باري پُرْ ص: اَلسَّهُ مَّ اغْفِرُلِى وَلِوَ الِدَىَّ وَلِمَنُ تَوَالَدَا وَارُحَمُهُ مَا كَمَا رَبَّيانِى صَغِيْرًا وَاغْفِرُلَهُ ما اَللَّهُمَّ لِجَمِيْعِ المُؤُمِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ الْآحْيَاءَ مِنْهُمُ وَالْآمُواتَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

''اےاللّٰہ میرے والدین کے اوران کی تمام اولا دکے گناہ پخش دے۔میرے والدین

<sup>[1]</sup> توسین اے اندردیے گئے بیاوراد' تبییر الشاغلین' کے دوسرے ننے میں نہیں ہیں۔ [۲] سات سات مرتبہ پڑھے جانے والے دن اُوراد کو مسبعات عشرة کہا جاتا ہے۔

پردیم فرماجس طرح کدانہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اوران دونوں کی مغفرت فرمااے پردیم فرما جس طرح کدانہوں نے بچپن میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ ان میں اللہ تمام مؤمن مردوں اور جودقات پا گئے ہیں سب کے گناہ بخش دے۔ اے ارتم الراحمین ہم سب سے جوزئدہ ہیں اور جودقات پا گئے ہیں سب کے گناہ بخش دے۔ اے ارتم الراحمین ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔''

(٩) اورسات باربه پڑھے:

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلُ بِي عَاجِلًا وَآجِلًا فِي الدِّيُنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهُ اَهُلَّ وَلَا تَفُعَلُ بِنَايَا مَوُلَانَا مَا نَحُنُ لَهُ اَهُلَّ اِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ جَوَادٌ كَرِيُمٌ بَرِّ وَوُقَ رَحِيمٌ.

''اے اللہ اے میرے پروردگارمیرے ساتھ جلدی یا دیر سے دین و نیا اور آخرت میں وہی کچھ کرجس کا تو اہل ہے اے ہمارے آقاوہ کچھ نے فرماجس کے ہم اہل ہیں بے شک تو بخشے والارمم کرنے والا بتنی وکریم اور رووف ورحیم ہے۔''

اس کے بعد سات مرتبہ یہ پڑھے:

(١٠) سُبُحَانَ الْعَلِيِّ الدَّيَانُ سُبُحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبُحَانَ اللهِ الشَّدِيُدِ
الْاَرْكَانِ سُبُحَانَ اللهِ الْمُسَبِحِ فِى كُلِّ مَكَانٍ سُبُحَانَ اللهِ كَلْ يَشُغَلُهُ شَأْنُ عَنُ شَأْنِ
سُبحَانَ مَنُ يَذُهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِى بِالنَّهَادِ. (ثمان عمر كي عديول كم:) مَنُ يَذُهَبُ
بِالنَّهَادِ وَيَاتِى بِاللَّيْلِ.

'' پاک ہے اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات جو غلبے وقد رت والی ہے پاک ہے بہت اشتیاق رکھنے والا بہت احسان کرنے والا ، پاک ہے۔اللہ کی ذات جس کی گرفت مضبوط ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تبیج ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جے کوئی حالت دوسری

حالت سے ہٹا کراپی جانب مشغول نہیں کرتی ، پاک ہے وہ ہستی جورات کے بعد دن کولاتی ہے .....اور دن کے بعد رات کولاتی ہے۔''

اورایک مرتبه بیده عایر هے:

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ سُبُحَانَ اللهِ عَلَى عَلْمِكَ سُبُحَانَ اللهِ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ عِلْمِكَ سُبُحَانَ اللهِ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ عِلْمِكَ اللهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيُنَ تُمُسُونَ وَحِيُنَ تُمُسُونَ اللهِ حِيْنَ تُمُسُونَ اللهِ عِيْنَ تُطُهِرُونَ، وَحِيُنَ تُطُهِرُونَ، يَخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا يُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا يُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا يَحْدُلِكَ تُحْرَجُونَ سُبُحَانَ وَبِّكَ رَبِّ الْعَرِّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى السَّعَوَاتِ السَّعِ وَرَبِّ الْمُولِينَ وَالْحَمُدُ لِللهِ وَتِ السَّمَوَاتِ السَّعِ وَرَبِّ (المُعُرِينَ السَّعَوَاتِ السَّعِ وَرَبِّ (الْعَرُشِ الْعَرْيُرُ الْحَكِيمُ مُنَ الْعَرْشِ وَهُوَ الْعَذِيزُ الْحَكِيمُ مَنَ الْحَرُقِ الْعَرْقِ الْعَذِيزُ الْحَكِيمُ مَنَ اللهُ عَلَى السَّعَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مُنَا اللهِ عَلَى السَّعَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مُلَا اللهِ عَلَى السَّعَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مُنَا اللهُ عَلَى السَّعَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُو الْعَذِيزُ الْحَكِيمُ مُنَا اللهُ عَلَى السَّعَواتِ وَالْالَامِينَ وَالْعَرِيزُ الْحَكِيمُ الْعَرْفِي الْمَالِمِينَ وَالْعَرُونَ وَسَلامً عَلَى السَّعَوَاتِ وَالْعَرْفِي وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مُنَا اللّهُ الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرِيمُ الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَلَيْمُ الْعَرْفِي الْعَلَى اللّهَ عَلَى السَّعَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَلَى السَّعُولُ الْعَلَمُ اللْعَلَى اللْعَلَيْمُ الْعَرْفِي الْعَلَى السَّعْمُ وَالْعَرْفِي الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللْعَلَيْلُ اللْعَلَيْمُ الْعَلَى اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللْعَلَيْمُ الْعَلَى اللْعَلَيْمُ الْعَلَى اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللْعَلَقَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُرِيمُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَيْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللْعَلَمُ الْعَلَمُ

''اے اللہ تیری ذات کتی پاکیزہ ہے اور تیری ذات قابل ستائش ہے علم کے باوجود برد باری پر، تیری ذات کتی علی کر اشان ہے قدرت پانے کے بعد معاف فرما دینے پر، پاک ہو دور باری پر، تیری ذات بھی عظیم الشان ہے قدرت پانے کے بعد معاف فرما دینے پر، پاک ہے وہ ذات جس کی ہے پایاں مہر بانیاں ہیں۔ یا اللہ ای کی شیح و تقدیس ہے جبتم شام کرتے ہواور ذمین و آسمان میں ای کی حمرو شاہر رات کے وقت اور جبتم دن کرتے ہووہ مردہ سے زئدہ کو بیدا کرتا ہے اور زئدہ سے مردہ کو اور زمین کوموت کے بعد زئدگی عطا کرتا ہے اور ای طرح تہیں دو بارہ زئدہ کیا جائے گا پاک ہے تیرے دب عزت والے کی ذات ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام و در وہ دور وہور سولوں اور پنجیبروں پر اور سام در وہور سولوں اور پنجیبروں پر اور سب تعریفیس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پر وردگار عالم ہے اور قابل ستائش صرف پنجیبروں پر اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پر وردگار عالم ہے اور قابل ستائش صرف اللہ ہے جو سات آسانوں اور عرش عظیم کا رب ہے اور ذہین و آسمان میں ای کی بردائی ہے اور

وه غالب اور حكمت والاسم-"

پر اکیس مرتبه یا جباد کا ورد کرے اوراس کے بعد کہے۔

﴿ يَا غَفَّارُ اغْفِرُ ذَنْبِى يَا سَتَّارُ اسْتُرَ عَيْبِى يَا رَحُمْنُ ارْحَمْنِى يَا سَلَامُ سَلِّمْنِى يَا تَوَّابُ تُبُ عَلَىَّ اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِى بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاعْصِمْنِى بِالْإِسْلَام قَاعِدًا واعْصِمْنِى بِالْإِسْلَامِ وَافِدًا وَلا تُشْمِتْ بِى عَدُوًّا وَلا حَاسِدًا اَللَّهُمَّ إِنِّى اعْوُذُهِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ غَيْرِى وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَاتٍ اَنْتَ آخِذُ

اعْرَدْ بِكَ مِن شَرِ نَصْسِي وَمِنْ سَرِ عَيْرِي وَنِي سَرِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه بِنَاصِيَّتِهَا اَسْأَلُكَ الْخُيُرَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ. ويَناصِيَّتِهَا اَسْأَلُكَ الْخُيْرَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ.

"اے بہت زیادہ بخشنے والے! میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے عیبوں کو چھپانے والے! میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے عیبوں کو چھپانے والے! میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اے رحم فرمانے والے! میری تو بہ قبول فرما۔
سلامتی والے! مجھے سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھ کر کھڑ ہے ہونے کی حالت میں اور اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ کر کھڑ ہے ہونے کی حالت میں اور اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ جیسے میں اور چلنے کی حالت میں ججھے اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ۔ میرے وشمنوں کو میری مصیبت پرخوش کر اور نہ ہی حسد کرنے والے کواے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شرسے جس کی پیشانی تیرے ہوں اپنے نفس کے شرسے جس کی پیشانی تیرے ہوں اپنے میں ہے۔ میں تجھ ہی سے ہرشم کی بھلائی اور خیر کا سوال کرتا ہوں۔''

. اورستر مرتبه به ریوسطے:

ٱسْتَغُفِرُ اللهَ َإِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيُّمٍ.

المروس في الما المام الم

اورستر بارکلمهٔ اَلْمُحَسِیْبُ کاوردکرے۔ اورایک باریددعاپڑھے:

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِذَا ذَكَرَهُ الْابْرَارُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ السَّلِيُلُ وَالنَّهَارُ وَصَلَواةً لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا وَلَا يُحْصَى عَدَدُهَا صَلَوَةً تُثْخِنُ الْهَوَاءَ وَ تَسْمُلَاءُ الْآرُضَ وَالسَّسَمَاءَ الْعُلَى صَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ حَتَّى تَرُضَى صَلَوَاةً لَا حَدَّ لَهَا وَلَا مُسْتَهَى وَصَلَّ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلوتِكَ شَيٌّ وَارْحَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنُ الرَّحْمَةِ شَيَّ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِن الْبَرَكَاتِ شَيٌّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ ن الْـمَـنُزِلَةِ الْمَقَّعَدِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى لَا يُنْقَى مِنَ السَّلامِ شَيْ وَصَـلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَا خُلِقَ وَعَا تَخُلُقُ إِلَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا قَامَ وَقَعَدَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ يَوْمَنَا يَوْمَ التَّوْبَةِ وَاجْعَلُ يَوْمَنَا يَوُمَ الرَّحْمَةِ وَاجْعَلُ يَوْمَنَا يَوْمَ الْمَغْفِرَةِ وَاجْعَلُ يَوْمَنَا يَوْمَ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ يَا رَبّ يْازَبّ يَا رَبّ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ جُلُوسَنَالَكَ خَإلِصًا وَاجْعَلُ قِيَامَنَا لَكَ خَالِصًا وَاجْعَلُ سُكُوتَنَا لَكَ خَالِصًا وَاجْعُلُ كَلَامَنَا لَكَ خَالِصًا وَاجْعَلُ سُكُولَنَا لَكَ خَالِصًا وَاحُورِجُ الرِّيَاءَ وَالشَّكَّ مِنُ قُلُوبِنَا يَارَبِّ يَارَبِّ يَا رَبِّ اَللَّهُمَّ طَهِّوْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَ أَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَٱلْسِنَتَنَا مِنَ الْكِذُبِ وَالْغِيْبَةِ وَ فُرُوجَنَا مِنَ الزَّنَا وَبُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَعُيُونَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ وَ أَيْدِيْنَا مِنَ السَّرُقَةِ وَالظُّلُم فَإِنَّك تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهُدِ الْبَلاءِ وَمِنُ ذَرُكِ الشَّسَاءِ وَمِنُ شَمَاتَةِ الْاعُدَاء وَمِنُ سُوءِ الْقَضَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ

اللُّهُاءِ اللَّهُمَّ الِّيِّي ٱسْنَالُكَ بِجَلَالِكَ وَعَظْمَتِكَ وِبنُورُكَ الَّذِي لَا يَنْطَفِئ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَبِمَا أَرَدُتَ أَنْ يَكُونَ فَكَانَ وَبِمَا أَمُسَكَّتَ بِهِ السَّــمُوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنُ تَـزُوُلَ وَكَا يَعُـلَـمُ إِلَّا اَنْتَ اَنْ تَرْحَمُنِيُ وَتُتُوْبَ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ أَمْتَغُفِرُ اللَّهَ أَمْتَغُفِرُ اللَّهَ أَسْتَغُفِرُ اللهَ أَسْتَغُفِرُ اللهَ اسْتَغُفِهُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ إِلَى اللهِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُولُإِيكَ لِمَا قَلَّمُتُ وَمَا اَحُّوتُ وَمَا اَسْوَرُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَثُنَّ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَٱنْتَ الْمُؤَخَّرُ وَ ٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ٱللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِوْكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ تُبُتُ اِلَيُكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدُتً بِهِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمُ رِضيَّ ثُمَّ خَالَفُتُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدْتُكَ بِهِ مِنْ نَفْسِيُ ثُمَّ اَخْلَفْتُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا دَعَانِيُ إِلَيْهِ الْهَوَى مِنْ قِبَلِ الرُّخص مِـمَّا اشْتَبَهَ عَلَيَّ وَهُوَ عِنْدَكَ حَرَامٌ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ نِعِمِكَ الَّتِي ٱنْعَمُتَ بِهَا عَلَىَّ فَنَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا يَعُرفُهَا غَيْرُكَ وَلَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا اَحَدٌ سِوَاكَ وَلَمُ يَسَعُهَا إِلَّا عِلْمُكَ وَلَمُ يُنْجِنِي مِنْهَا إِلَّا عَفُوكَ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ يَمِيْنِ سَلَفَتْ مِنِّي فَحَنِثْتُ فِيْهَا عِنْدَكَ وَ أَنَا مَاخُولٌ بِهَا وَاسْتَغْفِرُك يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ عَمَلِ عَمِلْتُهُ فِي ا سَوَادِ اللَّيْلِ وبَيَاضِ النَّهَارِ فِي كُلِّ خَلاءٍ وَمَلاءٍ وَسِرٌّ وَعَلانِيَّةٍ وَٱنْتَ نَاظِرٌ بِهَا إِذَا اجْتَرَحْتُهَا وَٱتَيْتُ بِهَا مِنَ الْعِصْيَانِ يَا حَلِيْمُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ رَبِّ اغْفِرُ وَأُرحَمُ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ فَرِيْضَةٍ أَوْ جَبْتَ عَلَىَّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ فَتَرَكَّتُهَا عَمَدًا أَوُ سَهُوًا

اَوُ حَطاً اَوُ نِسُيَانًا وَ اَنَا مَسُنُولٌ بِهَا وَاسْتَغُفِرُکَ لِكُلِّ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيُنَ مُحَمَّدٍ النَّظِيُّ فَتَرَكْتُهَا عَفْلَةً اَوُ سَهُوا اَوُ جَهُلًا اَوْ تَهَاوُنًا اَوْ قِلَّةَ مُبَالَاتٍ وَانَا مُعَائِبٌ بِهَا وَاسْتَغُفِرُکَ لَا اِلهُ إِلَّا اَنْتَ وَحُدَکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ سُبْحانَکَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ لَک الْحَمُدُ وَالنَّنَاءُ لَکَ الْمَجُدُ وَالْبَقَاءُ لَکَ الْجُودُ وَالْعَطَاءُ اَنْتَ حَسُبُنَا وَ نِعُمَ الْوَكِيلَ وَنِعُمَ الْمَولَى ونِعُمَ النَّصِيرُ.

''اے اللہ ، محمد ﷺ پر درود کھتے جب نیک لوگ آپ کا ذکر کریں اور آپ پر درود ہیجیں رات اور دن کے آنے جانے کے اوقات میں ، ایسا درود جو بھی ختم نہ ہوجس کی تعدادان گنت ہوجو ہوا وفضا کو بھر دے ، زمین اور بلند آسان کو پر کر دے ۔ اور درود کھیج آپ پر اور آپ کی اولا دپر یہاں تک کہ تو راضی ہوجائے ایسا در ودجس کی کوئی صداورانہا نہ ہو۔ آپ ﷺ پر درود بھیجے یہاں تک کہ بھی کہ تیرے درود سے کوئی شے بجاتی نہ نے اور تھر کھی پر احمت بھیج ۔ یہاں تک کہ تیری رحمت سے کوئی شعہ باتی نہ رہے ۔ اور آپ ﷺ پر اپنی برکت نازل فرما یہاں تک کہ تیری برکات ، کاکوئی حصہ باتی نہ رہے ۔ اور آپ ﷺ پر سلام کاکوئی جن باتی نہ رہ جائے ۔ اور آپ ﷺ پر سلام کا دود کھی جو تیا مت کے روز آپ ﷺ پر درود کھی اس کے برا تارے یہاں تک کہ سلام کا کوئی جن بہا تارے یہاں تک کہ سلام کا کوئی جن بہا تارے یہاں تک کہ سلام کا کوئی جن بہا تارے یہاں تک کہ اس سلام کا کھی تھے صہ باتی نہ رہ جائے ۔ اور آپ ﷺ پر درود کھی اس کے برا تارے یہاں تک کہ اس سلام کا کھی تھے سے بدا کر دے گا ۔

اور آپ ﷺ پر درود بھیج کھڑے ہونے اور بیٹنے والی چیزوں کے برابر۔ اے اللہ ہمارے آ ج کے دن کوتو ہا کا دن بنا، منفرت کا دن بنا، اور ہمارے لئے آ گ ہے آ زادی کا دن بنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ ہمارا بیٹسنا اپنے لئے خالص کروے۔ ہمارا کھڑ اہونا اپنے لئے خالص بنادے، ہماری خاموثی

کواپنے لئے خالص بنا ہماری گفتگو کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے میرے رب، اے خالص بنا، ریا کاری اور شکوک کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، اعمال کوریا سے، زبانوں کوجھوٹ اور فیبت ہے، شرمگا ہول کوزنا کاری ہے، پیٹوں کو حرام غذا ہے، آتھوں کو خیانت سے اور ہاتھوں کو چوری اور ظلم سے پاک فرما۔ بلاشہو آتکھوں کی خیانت اور دل کے جھیدوں کو فوب جانتا ہے۔

ا بالله! مین آزمائش کی مشقت، بیاری کی گهرائی،مصیبت پردشمنول کی خوشی اور بری قضا وقدرے تیری بناہ حابتا ہوں، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔اے الله میں تجھ سے سوال كرتا موں تيرے ديد به وعظمت اور تيرے نور كے طفيل جو كھى جھتا نہيں اور تيرى عزت کے طفیل جبکا کبھی ارادہ نہیں کیا جاسکتا اور جس چیز کوٹو نے وجود میں لانے کا ارادہ کیا پس وہ وجود میں آگئی اوراس چیز کے طفیل جس کے ساتھ تونے آسانوں اور زمین کومضبوط کر دیا کہوہ مجھی اینے مقام سے بٹتے نہیں،صرف تو ہی جانتا ہے، مجھ پررحم فر مااورمیری توبہ قبول فر ما تو ہی تو بیقبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اس اللہ ہے مغفرت طلب کرتا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بذات خود زندہ ہے دوسروں کو قائم ر کھنے والا ہے اور میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔اے اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں ان گناہوں سے جو بہلے کیئے ہیں اور جو پیچھے کئے ہیں جو پوشیدہ کئے ہیں اور جواعلانیہ کئے ہیں اور میرے جن گناہوں کا تخفی علم ہے تو ہی سب سے پہلے اور تو ہی آخر ہے اور تو ہی ہر چیزیر قاور ہے۔اے اللہ میں ہراس گناہ سے تیری بخشش جا بتا ہوں جس سے میں نے تو بد کی اور پھردوبارہ اس کاار تکاب کیا، اور میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں اس بات ہے جس کا تونے اپنی

رضا کے لئے مجھ سے وعدہ کیا پھر میں نے تیری مرضی کے خلاف کیا، اور اس بات کے بارے میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیااینے بارے میں اور پھر تیری مخالفت کی۔ اور تیری مغفرت حابتا ہوں اس کام سے جس کی طرف خواہشات نے مجھے تخفیف ورخصت کی بنایر بلایااورو<sup>ه</sup> جمهر پرمشتبه بوگیا حالانکدوه کام تیرےنز دیک حرام تھا۔اور مغفرت جا ہتا ہوں ان نعتوں کے بارے میں جوتو نے مجھ پرکیس لیکن میں نے ان نعمتوں سے طاقت حاصل کر کے گناہ کئے ۔ میں معافی حابتا ہوں ان گنا ہوں سے جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اور تیرے سواکسی کوان کے بارے اطلاع نہیں اور کسی کوان کے بارے علم نہیں۔اوران گناہوں سے تیرےعفو وکرم کےسوااورکوئی جھےنجات نہیں دےسکتا۔اور تیری ہی مغفرت جا ہتا ہوں گذشتہ قسمول سے جو میں نے کھا ئیں اور تیرے ہاں جھوٹی قتم کھا کرآ حانث ہوااوران پرمیری گرفت ہوئی۔اغےغیب دحاضر کے جاننے والے میں تیری مغفرت چاہتا ہوں ہراس عمل سے جومیں نے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی میں کیا اور تو اسے دیکھ ر ہاہے جبکہ میں نے گناہ کاار تکاب کیااور نافر مانی کی۔اے بر دبار اے وہ ہتی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیری ذات پاک ہے بلاشیہ میں ہی ظلم کر نیوالوں میں سے ہوں۔اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور رحمفر مانوسب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں ہراس فریضہ ہے جسے تو نے مجھ پرشب وروز کی تمام گھڑیوں میں واجب کیا اور میں نے اسے حان بو چھ کر ہاغلطی سے اور بھول کرچھوڑ ویا حالانکہ مجھے سے اس کے بارے سوال ہوگا۔اور میں تیری بخشش کا خواستگار ہوں نبی کریم بھی کی تمام سنتوں کے بارے میں جنہیں میں نے غفلت سے یا بھول کریا ٹا دانی میں پاستی و کا بلی اور لا پرواہی کے باعث چھوڑ دیا اوران کی وجہ سے میں گنا ہگار ہوں اور میں تیری ہی مغفرت جا ہتا ہوں صرف تو ہی

معبود هیقی ہے تیراکوئی شریک نہیں، اے جہانوں کے پروردگار تیری ذات پاک ہے۔ تیرے لئے ہر سم کی حمد و شاء ہے تیرے لئے ہی سب برزگی اور بقاہے، سخاوت اور عطاصرف تیرے لئے ہی ہے تو ہمیں کانی ہے اور تو اچھا کا رساز، اچھا آقا اور اچھا کدرگارہے۔''

اوراس دعائة خريس درود شريف ألسله م صل عَلى مُتحمّد إذا ذَكرَهُ الإبُسرَارُ .....الخ برُ هر (بحواس وظيف كشروع من كزرچكام) الركس عذركى وجد سه يه مسبعات عشره نديرُ هر سكت تجران كى جگه حرز ابودردا الله ايك بارپرُ هر جويد مه:

#### حرز ابودردا عُلَيْهُ

اَللَّهُ مَّ اَلْتَ رَبِّى لَا اِلْسهَ اِلَّا اَلْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَاَلْتَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَطِيْمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ وَاَعْلَمُ اَنَّ اللهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَاَحْصَىٰ وَاعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَاَحْصَىٰ كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُبِكَ مِنُ شَرِّ نَفُسِى وَ مِنُ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ اَنْتَ كُلً شَيءٍ عَدَدًا اللهُمَّ إِنِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمُ.

''اے اللہ تو ہی میر اپروردگارہے۔ تیرے سواکوئی معبور نہیں بھی پر ہی میں نے توکل کیا اور تو خرجی ہا جو اللہ نے جواللہ نے چا ہاوہ تھا اور جو نہ چا ہا وہ نہ تھا۔ نہ تو نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ بدی سے فرار کی طاقت مگراسی اللہ عظیم کی توفیق سے اور میں جانیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر تا در ہے اور اللہ تعالی نے ہر شے کا پے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر شے اس کے شار میں ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کے شرسے تیری پناہ مانگہا ہوں اور ہر جا نور کے شرسے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بہ شک میر ارب صراط متنقیم کا مالک ہے۔'' کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میر ارب صراط متنقیم کا مالک ہے۔'' حرز نہ کور کو ہر نماز کے بعد پڑھنا جا ہے اور اگر اللہ تعالی توفیق دے تو ان اور ادکا بھی ور د

#### کرے:

لَا إِلَّهُ اِلاَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ (سومرتبه ياباخُ سومرتبه يابزارمرتبه) لَا إِلَّهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّشُولُ اللهِ (بزاربارادراگرزياده وقت نه بولاسومرتبه)

(اورزيسُ (٦٣) باريرپُرهے) يَسا قَدِيْمُ يَا سَمِيْعُ يَا رَحِيْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ يَسا ذَا الْحَلالِ وَ الْإِكْرَامِ لَا إِلْسَهَ إِلَّا ٱنْسَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ، مِنُ عَذَابِكَ اَسْتَجِيْرُ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِيُ.

اور باکیس (۲۲) بارسورہ فاتحہ یا سونبار ہرنماز کے بعد ورد کرےاور سورہ لقمان ،سورۃ آگم سجدہ ،سورہ پلیمن اور سورہ نوح کا بھی ورڈ کرے۔

درج ذیل وظیفہ جوغوث اعظم ﷺ کے خاص ملفوظات میں سے ہے۔ نماز ﴿ جُمَّا نہ اور بالحُصُوصُ نَماز ﴿ جُمَّا نہ اور بالحُصُوصُ نَماز ﴿ جُمَّا نہ اور باللّٰهِ عَلَى بَعْدِ بِرُسِعِے۔ یہ وظیفہ ماسوی اللّٰہ سے توجہ بٹانے ، بارگاہ ایز دی میں قرب حاصل کرنے اور دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے خاص ہے۔ اس دعاکے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس لئے تفصیل کے ساتھ کھاجا تا ہے:

#### سيدناغوث اعظم 🐇 كا خاص وظيفه:

بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيُمِ .

قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ٥لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُ لَهُ كُفُواً اَحَدُ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ اَحَدُ اللهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ لَيُسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ لَا

تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّهِلِيْفُ الْخَبِيرُ ٥ هُوَ الْاَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيُمٌ ٥ آمَنَّا بِاللهِ وَ مَا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مًا أُنْـزِلَ عَـلَـى إِبْرَاهِيُمَ وَ اِسْمَاعِيُلَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِى مُوسَىٰ وَ عِيْسَلَى وَ مَا أُوْتِيَ النَبَيُّونَ مِن رَّبِهِمُ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوُنَ۞ رَبَّنَا امْنًا بِمَا ٱنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ۞ آمَنًا بِ اللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ حُلُوهِ وَ مُرِّهِ٥ رَبُّنَا آمَنَّا بِكَ وَ بِاَسْمَائِكَ وَ صِفَاتِكَ وَ بِمَا أَنْتَ بِهِ مَوْصُوْفٌ فِي عُلُوِّ ذَاتِكَ كَمَا يُنْبَغِيُ بِجَلالِ وَجُهِكَ وَكَمَا أَنْتَ لَهُ فِي عَظِيْمٍ رَبُوبُيِّتِكَ وَكَمَا هُوَ لَائِقٌ بِكَ فِي كَمَالِ الْهِيَّتِكَ آمَنَّا بِكُتُبِكَ وَ رُسُلِكَ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَ بِمَاجَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ عَلَى مُوَادِكَ وَمُزَادِ رَسُولِكَ وَكَمَا يُحِبُّ فِي ذَٰلِكَ وَ تَدُوطَى وعَلَى مَا هُوَ فِي عِلْمِكَ ٱلْأَعْلَىٰ يَا عَالِمَ السِرّ وَالْاَخْفَى يَا قَيُّوُمَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ إِنَّا عَاجِزُونَ قَاصِرُونَ بُرَءَٓ وَاللهِ اِلَيْكَ مِنَ الزَّيْخِ وَالزَّلَلِ مُطِيْعُونَ لِمَا اَمَرُتَ بِهِ مِنُ فِعُلِ وَ قَوْلِ وَ عَقُدٍ وَ عَمَلٍ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا اِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُون ٥ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ اَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيُمٌ فَأَحْينَا عَلَى ذلِكَ واَمِثنا عَلى ذلك وَاسِعَتْنَاعَلَى ذَلَكَ وَاهُدِنَا لِحَقَائِقِ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ يَا مَنُ هُوَ الْأَوَّلُ

🖈 اى نتوب اليك

قَبْـلَ كُـلِّ شَيُّ والآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شيُّ وَالظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْ وَ الْبَاطِنُ دُوْنَ كُلّ شَـَىْ يَا نُوْرَ الْاَنْوَارِ يَا عَالِمَ الْاَسُوَارِ يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ يَا مَالِكُ يَا عَزِيُزُ يَا قَهَّادُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُودُ يَا غَفَّارُ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا غَفَّارُ الذُّنُوبِ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ۞ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتَمِ بِنُوْرِكَ الْمُبِينِ وَرَسُولِكَ الصَّادِقِ الْآمِين وَآتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيُلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ الشَّفَاعَةَ وَاللَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الشَّفِيْعَ الْمُرْتَضَى وَرَسُولُكَ الْمُجْتَبَى اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وعَـلَى آلِـهِ كَـمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله كما باركت عـلـى اِبُرَاهِيُمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيُّةٌ مَجِيَّةٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمُ تَسْكِيْمًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُبَارَكًا اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ باسمائك المحسنى وصفاتك الغليا وبكلماتك النامات وبكتبك الْـمُنزَّلَةِ وَبِكِتَابِكَ الْعَزِيُّزِ وَ بِمُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ يَا رَبَّ الْاَرْبَابِ يَ اسَرِيْعَ الحِسَابِ يَا مَنُ إِذَا دُعِيَ اَجَابَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَحُملُ يَا رَحِيْمُ يَا قَرِيْبُ يَا مُبِيبُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَ الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَنُ تَجُعَلَنَا مِنُ خَيْرِ الْفَرِيُقَيْنِ وَمِمَّنُ سَلَكَ الْاَيْمَنَ فِي الطَّرِيْقَيْنِ وَ تُرْحَمْنَا بِرَحُمَتِكَ وَ تَعْصِمَنَا بِعِصْمَتِكَ وَ تُذِلَّنَا بِكَ عَلَيْكِ لِنَكُونَ مِنَ الْفَائِزِيُنَ وَ تُـذِلَّنَابِكَ عَلَيُكَ لِنَكُونَ مِنَ الْوَاصِلِينَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَ فِي الْمَآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُالُكَ التُّقَى والنُّقَلَى وَالْعَفَاف وَالْغِنَى اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلَةً وَآجِلَةً مَا عَلِمُنَاهُ وَ مَا لَمُ نَعْلَمُ

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ مِنْ خَيُو مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ مَلَيْكً وَنَعُودُهُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَادُكَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكُمُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبِكَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ التُّكُلانُ وَ لَا حَوْلُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ انْتَ رَبِّي لَا إِلَّهُ إِلَّا انْتَ خَلَقْتِنِي وَ اَنَا عَبُدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ أَعُوُذُبِكَ مِنْ شَرَّمَا صَنَعْتُ وَ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ لَكَ بِلَنْبِي فَاغْفِرِلِي ذُنُوبِي فَانَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا ٱنْتَ وَ تُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۞ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسُالُكَ صُحْبَةَ الْحَوْفِ وَ غَلَبَةَ الشَّوْقِ وَثُبَاتَ الْعِلْمِ وَدَوَامَ الْفِكْرِ وَ نَسْأَلُكَ سِرَّ الْاَسْرَادِ الْمَانِعِ مِنَ الْاَضُرَادِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَنَا مَعَ الذُّنُبِ قَرَازٌ وَ ثَبُّتُنَا وَاهْدِنَا إِلَى الْعَمَل بها ذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي بَسَّطُتَّهَا لَنَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِكَ وَابْتَلَيْتَ بِهِنَّ اِبُرَاهِيْمَ خَلِيْلَكَ فَاتَمَّهُنَّ قُلْتَ إِنِّيُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنُ ذُرَيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي الظَّالِمِينَ ۞ فَاجُعَلُنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْمُحْسِنِينَ مِنُ ذُرِيَّةٍ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ آدَمَ وَنُوُحَ وَاَسْأَلُكَ مِنُكَ سَبِيُلَ اَيْمَةِ الْمُتَّقِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَمِنَ اللهِ وَالَى اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَ وَكُلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥ حَسُبِى اللهُ آمَنُتُ بِاللهِ رَضِيُتُ بِاللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلا حَوُلُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيُمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلَيْمُ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا مُريُدُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوهُ يَا رَحْمَنْ يَا رَحِيمُ يَا مَن هُوَ هُوَ هُوَ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا ذَالْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِنُوْرِكَ اِلْيُكَ وَ اَقِمْنَا بِصِدْقِ الْغُبُوْدِيَّةِ بَيْنَ يَدَيُكَ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ الْسِنَتَنَا رَطَبَةً بِذُكْرِكَ وَ نُقُوسَنَا مُطِيْعَةً لِآمُرِكَ وَقُلُوبَنَا

مَـمُلُوَّةً بِمَعُرِفَتِكَ وَأَرُواحَنَا مُكَرَّمَةً بِمُشَاهَدَتِكَ واَسْرَازَنَا مُنْعَمَةً بِقُربك و(مُوبَد لِـنْنُوبِکَ مـ ١) اِنَّکَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ يَا مَنُ لَا يَسْكُنُ قَلْبٌ اِلَّا بــقُـرُبه وَ انْوَارِه، وَلَا يَحْيَى عَبُدٌ إِلَّا بِلُطِّفِهِ وَأَبرَارِهِ وَلَا يَبْقَى وُجُودٌ إِلَّا بإمْدَادِه وَ اِظُهَادِهِ يَا مَنُ آنَسَ عِبَادُهُ الْاَبُوارَ وَ اَوْلِيَانَهُ الْمُقَرَّبِينَ الْاَحْيَارَ بِمُنَاجَاتِهِ وَ اَسُوادِهِ يَا مَنُ اَمَاتَ وَأَحُىٰ وَ اَفْقَرَ وَ اَغْنَى وَ اَسْعَدَ وَ اَشْقَىٰ وَاضَلَّ وَ اَهُدَىٰ واَبُـلَى وَ عَفَىٰ وَقَدَّرَ وَ قَضَىٰ كُلَّ شَيٍّ بِعَظِيُمٍ تَدْبِيرُهِ، سَابَقَ اَقْدَارُهُ يَا رَبِّ اِلْى أَيِّ بَابِ أَتَوَجَّهُ إِلَى غَيْرِ بَابِكَ وَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا رَبِّ اِلْى اَيُنَ اَقْصِدُ وَ اَنْتَ الْمَقْصُودُ وَ اَنَّ جَنَابِ اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ وَاَنْتَ الْحَقُّ الْـمَوُجُودُ وَ مَنْ ذَالَّذِي يُعَطِيْنِي وَ اَنْتٍ صَاحِبُ الْكَرَمِ وَ الْجُوْدِ وَ مَنْ ذَالَّذِي ٱسْأَلُـهُ وَ ٱنْتَ الرَّبُّ الْمُعْبُولُهُ وَ رَبُّ حَقِيقَى حَقٌّ عَلَىَّ ٱنُ لَا ٱشْتَكِي إِلَّا إِلَيْكَ رَبّ حَقِّقُ وَلَاذِهُ لِى أَنُ لَا اَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْكَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ يَا مَنُ اِلَيْهِ يَسُجَأُ الْخَانفُونَ يَا مَنُ بِكَرَمِهِ وَجَمِيْلِ عَوَاثِدِهِ يَتَعَلَقُ الرَّاجُونَ يَا مَنُ بِسُلُطَان قَهُ رِهِ وَ عَظِيْم رَحْمَتِهِ وَبرّه يَسُتَغِيثُونَ الْمُضْطَرُّونَ الْغِيَاتُ الْغِيَاتُ الْغِيَاتُ آغِتْنِي يَا مَنُ لِوَسِيْع عَطَائِهِ وَ جَمِيْلٍ فَضُلِهِ وَ نِعْمَائِهِ تَبْسُطُ الْآيَادِي وَ يَسُأَلُ السَّائِلُوْنَ (الْمُتَفَرِّحُونَ مـ ٢)يَا رَبِّ فَاجُعَلْنِي مِمَّنُ تَوَكَّلَ عَليكَ وَ آمِنُ خَوُفِي إِذَا وَصَلُتُ اِلْيُكَ وَ لَا تُخَيّبُ رَجَائِي إِذَا صِرُتُ بَيْنَ يَدَيُكَ يَا

م ا مُرِيدة لمُدَانَاتِكَ احْتَلَاف حُخ يَهال رَجْمُ صَطُوط بِدَاكَ مَطَائِقَ كِيا كَما مِ -م ا في نسخة الاخرى .....المُضْعَرُّون \_

<sup>-</sup> ا في نسخه الأخرى .....المضطرون

قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعُ يَا قَرِيْبُ ٱللَّهُمَّ إِنَّا ضَالُّونَ فَاهْدِنَا وَ إِنَّاضُعَفَاءُ فَقَوَّنَا وَ إِنَّا فُقَرَاءُ فَاغُنِنَا وَ إِنَّا مُذُنِبُونَ فَاغْفِرُ لَنَا يَا نُورُ يَا هَادِئُ يَا غَنِيٌّ يَا غَفُورُ يَا رَحِيْمُ ٱللَّهُمَّ بِرَوْحٍ مِنْ عِنْدِكَ ٱيِّدُنَا وَ مِنْ عِلْمِكَ الْمَكْنُونُ عَلِّمُنَا وَ عَلَى دِيْنِكَ الَّذِي رَضِيْتُهُ ثَبُّتُنَا وَاجْعَلْنَا مِمَّنُ سَبَقْتَ لَهُمُ مِنْكَ الْحُسُنٰي ۖ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي اللَّهُ نُيَا طَاعَتَكَ وَالْفِرَارَعَنُ مَعْصِيَّتِكَ وَفِي الآخِرَةِ جَنَّتَكَ وَ رُوُيْتَكَ وَالسَّلامَةَ مِنُ عَقُوْيَتِكَ ٥ اَللَّهُمَّ اَحْينَا فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنِيْنَ طَائِعِيْنَ وَ تَوَقَّنَا مُسُلِمِينَ تَائِينَ وَاجْعَلْنَا عِنْدَ السُّوَّالِ ثَابِتِينَ وَاجْعَلُنَا مِمَّنُ يَأْخُذُ الْكِتَابَ بِالْيَحِيْنِ وَاجْعَلْنَا يَوُمَ الْفَزُعِ الْاَثْمَيْرِ آمِنِيْنَ وَثَيِّتُ ٱقْدَامَنَا عَلَى الصِّواطِ الْمُسْتَقِيْم وَاوْصِلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَ كَرَمِكَ إلى جَنَّاتِ النَّعِيْم وَنَجْنَا بِحِلْمِكَ وَ عَفُوكَ مِنَ الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ اَللَّهُمَّ يَا بِرُّ يَا رَحِيْمُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيْمُ اللَّهُمَّ إِنَّا اَصْبَحُنَا لَا نَـمُلِكُ نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا فَقَرَاءَ لَا شَئَّ لَنَا صُعَفَاءَ لَا قُوَّةَ لَنَا وَاصْبَحَ الْتَخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَأَمْرُ كُلِّ شَيَّ رَاجِعٌ الَّيْكَ اللَّهُمَّ فَوَقَّفْنَا لِمَا بِهِ اَمَرْتَنَا وَ أعِنَّا عَلَى مَا كَلَّفْتَنَا وَ أَغْنِنَا عَنُ كُلِّ شَيْءٍ بِفَصُّلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَٱجْهِرُنَا مَا فَاتَ بِكُرَمِكَ وَعِنَايَتِكَ وَ اَيِّدُنَا بِالتَّوَجُّهِ اِلَّيُكَ بِحَوُلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا مَلِكُ يَا قَلِيْرُ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ ۞ اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَايُنَا وَ لَمُ تَبُلُغُهُ مسأَلُتُنَا مِنُ خَيْرٍ وَ عَـدَتُهُ اَحَدًا مِنُ خَلُقِكَ اَوْخَيْرِ اَنْتَ مُعْطِيُهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ نَسُأَلُكَ إِيَّاهُ مِرْحُمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشُكُو اللُّكَ ضَعْفَ قُوِّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَ هَوَانِي عَلَى النَّاس أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ أَنْتَ رَبِّي إلى مَنْ تَكِلُنِي إلى عَدُوّ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي وَ إلى صَدِيق

قَـرِيُبٍ كَلَّفْتَهُ وَ مَلَّكْتَهُ اَمْرِى إِنَّ لَا عَدُوًّ إِلَّا هُوَ الَّذِى مَلَّكْتَهُ اَمْرِى إِنْ لَمُ يَكُنُ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلا أَبَالِيُ وَلَكِنَّ عَافِيَّتَكَ أَوْسَعُ لِيُ اَعُوْذُ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّـذِى اَشُـرَقَـتُ لَـهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمُو الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنُ اَنْ يَنُزِلَ لِي غَضَبُكَ أَوْ يَمُحلُّ عَلَيَّ سَخُطُكَ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تُرْضَى وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّـةَ إِلَّا بِكَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِنَّ نَاصِيَتِي بِيَلِكَ إِنِّيُ اَشُكُو اِلَيُكَ اَنُ تَلَوَّنَ أَحْوَالِي وَ تَوَقَّفَ سَوَالِي يَا مَنْ تَعَلَّقَتُ بِلُطُفِ كَرَمِهِ وَجَمِيْلٍ عَوَائِدِهِ آمَالِي يَا مَنُ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ خَفِيٌّ حَالِيٌ يَا مَنْ يَعْلَمُ عَاقِبَةَ اَمُرِيٌ وَمَالِيٌ يَا رَبِّ إِنَّ نَاصِيتِي بِيَىدَيْكَ وَ أُمُورِيُ كُلُّهَا تَرُجِعُ اِلَيْكَ وَ اَحُوَالِيْ لَا تَخْفَى عَلَيْكَ وَ اَحْزَانِيُ وَ هُـمُوْمِي مَعُلُومَةٌ لَدَيُكَ قَدْ جُلَّ مَصَائِبيُ وَ عَظُمَ اِكْتِيَابِيُ وَ تَذَهَّلَ نَصُوَةُ شَبَابِيُ وتَكَدَّرَ عَلَيَّ صَفُوُ شَرَابِي وَانْحَتَمَعَتُ عَلَيَّ هُمُوُمِيُ وَ تَاَخَّرَ عَيِّيُ تَعْجِيْلُ مَـطُلَبي (وتَنجيزُ عِتَابي ١). يَا مَنُ إِلَيْهِ مَوْجَعِي وَمَالِي يَا مَنُ يَعْلَمُ هَوَاجسَ سِرِّىُ وَ عَلانِيَّةَ خَطَائِي وَ يَعُلَمُ مَا عَنْهُ مَا هِيَّةَ عَمَلِيُ وَ حَقِيْقَةَ مَآلِيُ اللهِيُ قَلْ عَجَزَتُ قُدُرَتِي وَ قَلَّتُ حِيْلَتِي وَضَعُفَتُ قُوِّينُ وَ تَاهَتُ فِكُرَتِي وَ اَشُكَلَتُ قَضِيَّتِيُ وَ اتَّسَعَتُ قِصَّتِيُ وَ سَاءَ تُ حَالَتِيُ وَ بَعُدَثُ ٱمْنِيَّتِي وَ عَظُمَتُ حَسُرَتِي (وَ تَسَاعَـدَتُ زِفْـدَتِـيُ ٢٠) وَفَضَـحَ مَـكنُون سِرّى وسَالَتْ دَمْعِي وَ أَنْتَ

<sup>(</sup>۱) یہاں نَسْجِیزُ کا آنا کال ہے مکن ہے کہ نَسَجُوزَہواس ہے مین بھی واضح ہوجاتا ہے۔ ایک جگدیہ عبارت تسجیز إعتابی وعتابی بھی لتی ہے۔ واللہ اللم (۲) اصل عبارت نَسَصَاعَدَث ہے اور یہی منہوم تریب بھی ہے، کرمیری طلب (کاپوراہونا) مشکل ہوگئ

<sup>(</sup>۱)، ن چارف کیصناعت ہے، درمینی جمہ کریب ن ہے، ندیمرن منب ر میچور روی سے رابری ہے۔(س۔ع۔د)سے باب نفاعل موجود بھی ٹیس، اور معنی بھی کا ل ٹیس رہنا۔

مَلُجَائِي وَ وَسِيُلَتِيُ وَ اِلَيُكَ اَرْفَعُ بَشِّي وَ حُزُنِيُ وَ شِكَايَتِي وَ اَرْجُوكَ لِدَفُع مَلامَتِيُ يَا مَنُ يَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَّتِي الْهِي بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِ وَفَضُلُكَ مَبُذُولٌ لِلسَّائِلِيْنَ وَ اِلَيْكَ مُنْتَهَى الشَّكُوَى وَ غَايَةَ الْوَسَائِلِ اِلْهِيُ اِرْحَمُ وَمَعِيَ السَّائِـلُ وَجِسُــمِـىَ النَّاحِـلُ وَحَـالِيَ الْحَاثِلُ وسَنَائَ الْمَاثِلُ يَا مَنُ اِلَيْهِ تُرْفَعُ الشَّكُوٰى يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالنَّجُوىٰ يَا مَنْ يَسْمَعُ وَيَرِىٰ وَ هُوَ بِالْمَنْظَرِ ٱلْاَعْلَىٰ يَا رَبُّ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ يَا مَنُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَا صَاحِبَ الدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ عَبُ لُكَ قَدُ ضَافَتُ بِهِ ٱلْاسْبَابُ وَ غَلِقَتُ دُونَهُ ٱلْاَبْوَابُ وَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ سَلُوكُ طَرِيْقِ الصَّوَابِ وَازُدَادَ بِهِ الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْإِكْتِيَابُ وَ انْقَصْى عُمُرُهُ وَ لَمُ يُفْتَحُ لَهُ إِلَى فَيُسِح تِلُكَ الْخُضُرَاتِ وَ مَنَاهِلِ الصَّفُو وَ دَرَجَاتِ الْبَابِ وَ تَصَرَّمَتُ أَيُّامُهُ وَ النَّفُسُ وَاتِعَةٌ فِي مَيْدَانِ الْعَفْلَةِ وَ دَنِيَّ الْإِكْتِسَابِ وَ اَنْتَ الْمَرُجُوُّ لِكَشُفِ هَذَا الْمُصَابِ يَا مَنُ إِذَا دُعِيَ اَجَابَ يَا عَظِيْمَ الْجَنَابِ يَا رَبَّ الْارْبَاب يَا رَبِّ يَا رَبِّ لَا تَـحُـجَبُ دَعُوتِي وَلَا تَرُدَّ مَسْأَلَتِي وَلَا تَدَعُنِي بحَسُرتِي وَلَا تَكِلُنِيُ اِلْي حَوْلِيُ وَقُوَّتِي وَارْحَمْ عَجْزِيُ وَفَاقَتِي فَقَدُ ضَاقَ صَدُرِي وَلَاهَ فِكُرِيُ وَ تَحَيَّرُتُ فِي اَمُرِيُ وَ اَنْتَ الْعَالِمُ بِسِرِّى وَجَهُرِي، اَلْمَالِكُ لِنَفُعِي وَضَرِّىُ ٱلْقَادِرُ عَلَى تَقُرِيُج كَرُبِىُ وَ تَيُسِيرُ عُسُرِى رَبِّ ارْحَمُ مَنْ عَظُمَ مَرَضُهُ وَ عَزَّ شِيفَاءُهُ وَكَثُرَ دَاؤُهُ وَقَلَّ دَاوَاءُهُ وَ ضَعُفَتْ حِيْلَتُهُ وَ قَوِىَ بَلاءُهُ وَانْتَ مَلُجَاءَهُ وَ رَجَاءُهُ وَغَوْثُهُ وَ شِفَاءُ ةً يَا مَنُ عَمَرَ الْعِبَادَ فَضُلُهُ وَ عَطَائُهُ وَ وَسِعَ الْبَرِيَّةَ جُوُدُهُ وَ نُعُمَازُهُ ٥٠ هَـا آنَا عَبُـدُكَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَا عِنْدَكَ، فَقِيْرٌ أَنْتَظِرُ جُودُكَ وَرِفُدَكَ، مُذُنِبٌ اَسْأَلُكَ مِنْكَ الْعُفُوانَ، خَائِفٌ اطْلُبُ مِنْكَ

الصَّفُحَ وَالْاَمَانَ، عَصِيٌّ فَعَسَى تَوْبَةٌ تَجُلُو ٱنْوَارُهَا ظُلُمَاتِ الْأَسَاتِ وَالْعِصْيَان سَائِلٌ بَاسِطٌ يَدَ الْفَاقَةِ الْكُلْيَةِ اَسْأَلُكَ مِنْكَ الْجُودَ وَالْإِحْسَانَ الْكُلِّيَ، مَسُجُونٌ مَقَيَّدٌ فَعَسَى أَنْ يَفُكُ قَيُدُةً وَيُطُلَقَ مِنْ سِجْنِ حِجَابِهِ إِلَى فَيْح حَـضـرَاتِ الشَّهُـوُدِ وَالْعِيَانِ، جَائِعٌ عَارِ فَعَسَى أَنْ يُطْعَمَ مِنْ ثَمَرَاتِ التَّقَرُّبِ وَ يُكُسَىٰ مِنُ حُلَلِ الْإِيْمَانِ ظَمُآنٌ ظَمُآنٌ أَى ظَمُآن يَتَأَحَّجُ فِي أَحْشَانِهِ لَهُبُ النِيْدُوان فَعَسَى اَنُ يُبَرَّدَ عَنُهُ لَهُبُ نِيُوان الْكُوُبِ وَ يُسُقِّى مِنُ شَوَابِ الْحُبِّ وَ يُكُوعَ مِنُ كَاْسَاتِ الْقُرُبِ وَ يَذْهَبَ عَنْهُ الْبَؤُوسُ وَالْآلَامُ وَالْآحَوَانُ وَ يَنْعُمَ مِنُ بَعُدِ بُـؤُوسِهِ وَ اَلَمِهِ وَحُزُنِهِ وَ يُشُفَى مِنُ مَوَضِهِ وَسَقْمِهِ حَتَّى كَانَ مَا كَانَ نَارٌ ، غَىرِيُبٌ مُصَابٌ قَدُ بِعُدَ عَنِ الْاَهُلِ وَالْاَوْطَانِ فَعَسَى اَنُ يَزُولَ عَنْهُ هَذَا التَّعُبُ وَالشَّفَاءُ وَ يَنقُوْدَ لَهُ الْقُرُبُ وَاللِّقَاءُ وَۚ يَنْزِلَ لَهُ السَّلْعُ وَالْبَقَاءُ وَ يَلُوحَ لَهُ الْآثُلُ وَالْبَسَانُ وَيَنَالُهُ اللُّطُفُ وتَحُلَّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّصُوَانُ يَا عَظِيْمُ يَا مَنَّانُ يَا رَحِيْمُ يَـا رَحُـملنُ يَا صَاحِبَ الْجُوُدِ وَالْإِمْتِنَانِ وَالرَّحُمَةِ الْغُفُوانِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ارْحَمُ مَنُ ضَساقَتُ عَلَيْسِهِ ٱلْاكُوانُ وَلَمْ يُؤنِسُهُ الثَّقُلانُ وَقَدْ ٱصْبَحَ مُولَّهًا حَيْرَانٌ وَاَصُٰسِحٰى غَرِيْسًا وَلُوْ كَانَ فِي الْاَهْلِ وَالْاَوْطَانِ مُزْعَجٌ لَا يَاوِيُهِ مَكَانٌ قَلِقٌ وَلَا يُسنُهِيُ عِنْ بَيِّهِ وَحَيُرَتِهِ تَغِييُرُ الْاَزْمَانِ مُسْتَوحِشٌ لَا يَانِسُ قَلْبَهُ بِانُسِ وَلا جَان هَـلُ فِي الوُجُودِ رَبِّ سِوَاكَ فَيُدُعِي اَمُ فِي الْمَمْلَكَةِ اِلهٌ غَيُرُكَ فَيُرُجِي اَمُ هَـلُ كَرِيْهٌ غَيْرَكَ فَيُـطُـلَبُ مِنْـهُ الْعَطَاءُ أَمْ هَلُ حَاكِمٌ غَيْرَكَ فَتُرْفَعُ الَّيْهِ الشَّكْوَىٰ اَمُ هَـلُ مَنُ يُحَالُ الْعَبُدُ الْفَقِيْرُعليه اَمْ هَلُ مَنُ تُبْسَط الْاَكُفُ وَتُرْفَعُ الُحَاجَاتُ فَلَيْسَ إِلَّا كَرَمُكَ وَجُودُكَ يَا مَنُ لَا مَلُجَأً مِنْهُ إِلَّا عَلَيْهِ يَا مَنُ

يُجيُرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَلَا غَيُرَكَ هَهُنَا كَرِيْمٌ فَيُرْجِيٰ أَمُ جَوَادٌ غَيْرَكَ فَيُسْأَلُ مِنْهُ الْعَطَاءُ يَا رَبِّ قَدْ جَفَانِيُ الْقَرِيْبُ وَ مَلَّنِيْ طَبِيْبٌ وَشَمِتَ بِيَ الْعَدُوُّ وَالرَّقِيْبُ وَاشْتَدَّ بِيَ الْكُوْبُ وَالنَّجِيْبُ وَأَنْتَ الْوَدُودُ وَالْقَرِيْبُ الرَّوُّث الْمُ جِيْبُ، رَبِّ إلى مَنْ اَشْتَكِى وَانْتَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ اَمْ بِمَن اسْتَنْصِرُ وَ انْتَ الُوَ الِيُّ النَّاصِرُ اَمُ اِلْي مَنُ ٱلْتَجِئُ وَٱنْتَ الْكَرِيْمُ السَّاتِرُ اَمْ مَنُ ذَالَّذِي يَجْبرُ كِسُرَىٰ وَ ٱنْتَ لِلْقُلُوب جَابِرُ ٱمْ مَنُ ذَالَّذِى يَغْفِرُ عَظِيْمَ ذَنْبَى وَٱنْتَ الرَّحِيْمُ الْغَافِرُ يَا عَالِمًا بِمَا فِي السَّرَاثِرِ يَا مَنُ هُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَكْنُون الصَّمَاثِر يَا مَنُ هُوَ فَوُقَ عِبَادِهِ قَاهِرٌ يَا مَنُ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ يَا رَبَّ كُلِّ شَيءٍ قُدُرَتُكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ اِغْفِرُلِيُ كُلُّ شَيءٍ حَتَّى لَا تَسْأَلَنِيُ عَنُ شَيءٍ يَا مَنُ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلّ شَىيءٍ يَا مَنُ لَا يَنضُرُّهُ شَيءٌ ولا يَنفعهُ شئ ولايَغلبهُ شئا وَلَا يَغُرُبُ عَنْهُ شَيءٌ وَلَا يُؤَدُهُ شَيّ ولا يَستعِين عن شيولا يَشعُلُهُ شي عَنُ شَيْ وَلَا يُشْبِهُهُ شَيٌّ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيٌّ يَامَنُ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّةِ كُلِّ شَيْ وَبِيَدِهِ مَقَالِيُدُ كُلِّ شَيْ اَصوف كل شُ و بــارك لــى فـى كـل شــئ يَا مَنُ هُوَ قَبُلَ كُلِّ شَـئِ وَبَعُدَ كُلِّ شَـيْ واوّلُ كـل شى و آخِـرُ كىل شى وظاهر كىل شىئ وَ بَاطِنُ كُلِّ شَيْ وَمُحْصِى كُلَّ شَيْ وَمُهُـدِئُ كُـلَّ شَيْ وَمُمِينُتُ كُلَّ شَيْ وَخَالِقُ كُلَّ شَيْ وَرَازِقْ كُلَّ شَيْ وَمُحِيْطُ كُـلَ شَـئِ وَ بَـصِيْرُ كُلَّ شَيْ وَشَهِيُدٌ عَلَى كُلِّ شَيْ وَرَقِيْبٌ عَلَى كُلِّ شَيْ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ شَي وَمُهَيْمِنٌ عَلَى كُلِّ شَي وَوَارِتٌ عَلَى كُلِّ شَي يَا مَنُ بِيَدِه مَلَكُونُ كُلِّ شَيْ اغْفِرُلِي كُلَّ شَيْ حَتَّى لَا تَسْالَنِيْ عَنُ شَيْ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّكَ آمِنٌ مِنْ كُلِّ شَيْ وَكُلُّ شَيْ خَائِفٌ مِنْكَ.

فَآمِنُكَ مِنْ كُلِّ شَيْ وَخَوْثُ كُلِّ شَيْ وِغَوْثُ كُلِّ شَيْ وَغُورُلِى كُلَّ شَيْ حَتَّى لَا تَسُأَلَئِى عَنْ شَيئٍ يَا مَنُ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ. اللهم يَسَالَئِي عَنْ شَيئٍ يَا مَنُ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ. اللهم يَسَالَئِي عَنْ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَاتُ ٱلْغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَاتُ ٱلْغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَاتُ ٱلْغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَاتُ الْغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ٱلْغِيَّاتُ الْغِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

''الله کے نام سے شروع نہایت مہریان، رخم والا ہے کہدو یجے کہ الله ایک ہے وہ بے نیاز ہے نداس کی کوئی اولا دہے ندوہ کی کی اولا دہے اور اس کا کوئی ہمسر وہم پلینہیں۔اس کے اجھے نام اور آئی صفات بلند ہیں۔ زبین وآسان میں اس کی اعلیٰ مثال ہے اور وہ غالب

اور حکمت والا ہے اس کی مثل کوئی شیے نہیں اور وہ سمیج وبصیر ہے آ تکھیں اسے نہیں یاسکتیں اور وہ آئکھوں کود کیور ماہے وہ لطیف وخبیر ہے وہی اول ہےوہی آخر ہےوہ اپنی قدرت کے لحاظ ے ظاہر اورائی ذات کے لحاظ ہے پوشیدہ ہے اور وہ ہرشے کاعلم رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پرجو ہمارے لئے اتارا گیا اور جوابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب علیم السلام اوران کی اولا دیرا تارا گیا اور جو کچھ حضرت موٹی اورعیسی علیمالسلام کوعطا کیا گیا ہم ان کے بارے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم ای کے آگے جھکنے والے ہیں۔اے مارے بروردگار جو بکھ تونے اتارا جم اس برایان لائے اور رسول ﴿ملى الله طبرة لدمم﴾ كى اطاعت واتباع كى جميں گواہوں ميں شاركر لے۔ ہم الله پرايمان لائے اس كے ملائكه پراس کی کتابوں اور رسولوں پر ۔ آخرت کے دن پر اور اچھی و بری شریں و تلخ نقدر بر۔ اے ہمارے پروردگارہم تیرےساتھ تیرےاسائے حشی اورصفات کےساتھ اور جن جن چیزول سے و آپی بلند ذات کے ساتھ موصوف ہے۔ ایمان لائے اس طرح جو تیری ذات کی عظمت ے مناسب ہواوراس طرح کہ جس طرح تواین ربوبیت میں عظیم ہے۔اوراس طرح جو تیری الہیت کے کمال میں تیرے لائق ہے ہم تیری کتابوں، رسولوں اور تیرے رسول مقبول اوراس طور پرجس طرح وہ پیند کریں اور تو راضی ہواوراس طرح جوترے عظیم علم میں ہے اے پوشیدہ اور چیپی ہوئی چیز دل کاعلم رکھنے والے۔اے زمین وآسان کو قائم رکھنے والے ہم عاجز وقاصر ہیں ہرتتم کی بچی اور لغزش سے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور جو پچھاتو نے حکم دیا ب فعل، قول، وعده اورعمل کے متعلق اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بلند ہے اللہ کی ذات جوسلطان باختیار ہے جو ثابت ہے جن کو واضح کرنے والا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس

کے وہ عرش عظیم کا ما لک ہے۔اس کی ذات پاک اور بلند ہےان باتوں سے جو پچھے وہ بیان کرتے ہیں وہ آسان وزمین کا موجد ہےاس کی اولا د کیونکر ہوگی کیونکہ اس کی کوئی بیوی نہی، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔ ہمیں اس ایمان پر زندہ رکھاوراس پر موت دے۔ای پرہمیں دوبارہ زندہ فرمااور ہمیں اس کے بھائق کی طرف رہنمائی فرمااے سب جہانوں کے پروردگاراے وہ جوسب چیز وں سے پہلے ہےاور ہر شے کے بعد ہے۔ اور ہرشے پراس کی قدرت ظاہر ہے اور ہرشے میں دہ پوشیدہ ہے اے سب روشنیوں کے روش کرنے والے، رازوں کے جاننے والے، رات اور دن کی تدبیر فرمانے والے۔ اے ما لک، تو ی وغالب،غلبہ دوبد بدر کھنے والے ۔ بخشنے والے،غیبو ں کو جاننے والے دلوں کو پھیرنے والے۔ گناہوں کو بخشنے والے، عیبول کو چھپانے والے۔اے اللہ اپنے بندے اور رسول کامل، فارخ، خاتم الانبیاءاوراییے رشول صادق وامین ﴿سٰن اللَّهِ عِبْدَ الدَّمْ ﴾ پر درود بھیج اور جهارية قامحمد وسلى الله على ورود ورود المراحة والمرارعة قادس الله على والمراجع وسليدوف المراحة شفاعت اور بلند و بالا مقامات عطا فرما اور آپ کومقام محمود، مقام شفاعت اور مقام رضا پر مبعوث فرما اورانهيں اپنے رسول منتخب كامقام عطافر ماراے الله آپ وسل الله بيرة اربام به يروروو بھیج اورآپ کی اولاد پر جس طرح تونے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا اورآپ کواپنی برکتوں سے نواز اور آپ کی اولا دکوجس طرح تونے سب جہانوں میں ابراہیم ﷺ پر برکتیں نازل كيس بيشك تونى قابل ستائش اورعظمت والاسهة پ وسل الديد اردم ، پرورود تيج اپن مخلوق کی تعداد کے برابراوراپی رضا کےمطابق اور آپ کی اولا داوراصحاب نامدار پرکثیراورمبارک سلام اے اللہ ہم تیرے اسائے حتی صفات عالیہ کال کلمات کتب منزلہ، تیری بیاری کتاب اور تیرے بندے اور رسول محمد وسلی شاہدہ آر دم کا پھیل سوال کرتے ہیں۔اے تمام ریوں

کے پروردگار، جلدی محاسبہ کرنے والے، اے وہ ذات کریم جس سے دعا کی جائے تو قبول افرماتا ہے۔ اے سب سے زیادہ رخم کرنے والے۔ مہر بان، قریب، دعا قبول کرنے والے اشتیاق رکھنے والے، احسان کرنے والے، عظمت و ہزرگی والے، اے بذات خود زندہ اور وصروں کوزندہ وقائم رکھنے والے ہمیں نیک اورا چھے گروہ سے بنا اور جو دوراستوں میں سے دایاں راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان سے بنا۔ اپنی شان رجیمی سے رحم فرما۔ اپنی عصمت کے ساتھ ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنی جائے عاجزی و انکساری عطافر ما تاکہ ہم کا میاب ہونے والوں میں شامل ہو جا کیں اور ہمیں اپنی جناب میں عاجز و رام کردے۔ تاکہ ہم واصلین میں شامل ہو جا کیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطافر ما اور ہمیں والی ہوتے والوں میں شامل ہو جا کیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطافر ما اور ہمیں اسے بچا اے اللہ ہم جھے سے تقو کی پاکیزگی، عفت اور غزا کا سوال کرتے ہیں الیا تھم ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں اے اللہ ہم تجھے سے اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں جس بھامے اور جو ہمیں معلوم نہیں اے اللہ ہم تجھے سے اس بھلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا علم ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں اے اللہ ہم تجھے سے اس بھلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں جس بھامے اور جو ہمیں معلوم نہیں اے اللہ ہم تجھے سے اس بھلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں جی بندے اور بی جھی والی ہونے ہیں جس کا ایں ہونے ہیں جس کا ہمیں جی جی بندے ہیں جس کا ہمیں جی بندے اور بی جھی ہوں ہیں جس کی اور نی جی دوسال کیا۔

اوراس چیز کے شرسے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور نبی محمد ﴿ ساند سا ۃ ادبام ﴾ نے بناہ ہانگی اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے ہی ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے تیرے ساتھ ہی مد حاصل کی جاتی ہے اور تجھ پر ہی تو کل کیا جاتا ہے۔ سب قوت و طاقت تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ تو میر اپر وردگار ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیر ابندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر حسب استطاعت قائم ہوں اور جو پچھ میں نے کیا ہے اس کے شرسے تیری بناہ چاہتا ہوں اور تیری نعمت جو مجھ پر کی گئی ہے، کا اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں میرے گناہ معاف کر دے بے شک تیرے سوا

كوكى اور گناه بخشنے والانہيں \_ميرى توبة قبول فرما بے شك تو بى توبة قبول كرنے والا ،رمم كرنے والاہےاےاللّٰہ ہم خوف کے ساتھ ہونے ،شوق کے زیادہ ہونے ،علم کے ثابت رہنے اورفکرو تدبرك بميشدر بنے كاسوال كرتے ہيں اور رازوں كے راز كاسوال كرتے ہيں جونقصان ہے رو کنے والا ہویہاں تک کہ ہم گِناہ پر قائم نہ رہ سکیں ہمیں ثابت قدمی عطا فر ما اور ہمیں ان کلمات کے ذریع عمل کی ہدایت دے۔وہ کلمات جوتونے ہمارے لئے اپنے رسول دسل شدیہ ، آرزام ﴾ کی زبان اقدس پر جاری کئے اور اپنے خلیل ابراہیم کوان کے ساتھ آ زمائش میں ڈالا اوران کو کمل کیا تونے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں حضرت ابراہیم نے عرض کیا اورمیری اولا دہے بھی تو فرمایا میرے عہد کو ظالم لوگ نہ پاسکیں گے، پس ہمیں ان اچھے مسلمانوں میں سے بنا جواس کی اولا د سے جیں اور آ دم ونوح کی اولا د سے ہیں اور میں تحریق سے سوال کرتا ہوں متنی اماموں کے رائعے کا اللہ کے نام کے ساتھ ، اللہ کے ساتھ ، اللہ کے طرف ہے،اللہ کی طرف اوراللہ پر ہی تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں اللہ ہی جھے کافی ہے میں اللہ پرایمان لایا۔ میں اللہ پرراضی ہوا اور اللہ پر ہی بھروسہ کیا نہ نیکی کرنے کی طاقت ہاورنہ گناہ سے گریز کی کوئی صورت مگر اللہ کی ہی توفق سے تیرے سواکوئی معبود نہیں تیری ذات باک ہے۔ بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔اے بلندوعظیم بردبار وعلم رکھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے ارادہ فرمانے والے، بذات خورزندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والے،اے رحمٰن ورحیم،اے وہ ہستی،اےاول وآخر، ظاہر و باطن، جلال وعظمت کے مالک اے اللہ اپنے نور سے اپنی طرف ہماری رہنمائی فرما اور اپنے حضور سجی بندگی کے ساتھ قائم ر کھ۔ ہماری زبانوں کواینے ذکر سے تروتازہ رکھ ہمارے نفسوں کواینے حکم کا مطبع بنا۔ ہمارے

#### Marfat.com

دلوں کوا بنی معرفت اور عرفان سے بھردے۔

ہاری روحوں کواینے مشاہدہ سے مکرم فرما اور ہمارے اسرار ( دل میں وہ جگہ جومعرفت الی کامل ہے) کوایے قرب سے نواز ،اورا پی نافر مانی سے بازر ہے والا بنا ۔ تو سب چیز وں یر قادر ہےا ہے وہ ذات جس کے قرب اوراس کے انوار کے سواکسی دل کوسکون حاصل نہیں ہوتا اور کوئی بندہ اس کے لطف و کرم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی وجود اس کی امداد کے بغیر باتی نہیں رہ سکتا۔ اے وہ ذات پاک جس کی مناجات اور اسرار سے نیک بندوں اور زندہ ادلیا عقر بین نے انس ومحبت حاصل کی اے وہ ہتی جس نے موت وحیات دی، فقر وغنا عطا کی، سعاد تمند اور بد بخت بنایا کسی کو گمراہ بنایا اور کسی کو ہدایت کے راستے پر چلایا، کسی کو آ ز مائش میں ڈالا اور کسی کومعاف فر مادیا، اس نے قضا وقد رکو پیدا کیا اور ہرشے کا انداز واپنی عظیم تدبیرے کیا۔اس کے انداز سبقت لے گئے اے میرے مالک تیرے در کے سوا میں کس در کارخ کروں جکہ تو ہی ہزرگ و برتر ہے۔سب قوت تیری ہی تو نیق سے ہے۔اے میرے پروردگار میں کہاں کا ارادہ کروں جبکہ تو ہی میری منزل مراد ہے اور میں کس کی بارگاہ میں جاؤں جبکہ توبی ثابت وموجود ہے اور کون ہے جو مجھے عطا کرے گا جبکہ صرف تو ہی صاحب جودوسخاہے، کس کے آ گے دست سوال دراز کروں حالانکہ صرف تو ہی پروردگار و معبود ہے اے میرے پروردگار مجھ پر اپنی نعمتیں پوری فرما تا کہ میں تیرے سواکس اور کے آگے شکایت نه کرول میرے لئے پورااور لازم کر کہ میں تیرے سواکسی پر بھروسہ نہ کروں۔اے وہ ذات یاک جس پرمتوکلین تو کل کرتے ہیں۔اے وہ ستی جس کی بارگاہ میں خوفز وہ لوگ پناہ لیت میں۔اے وہ ذات جس کے کرم اور اچھے تواب سے امیدوار اپنی امیدیں باندھتے ہیں۔اے وہ ذات یاک جس کی سلطنت کی عظمت اور عظیم رحمت و کرم ہے برقر ارلوگ مدو ما تکتے ہیں۔اے فریاد رس میری مدوفر ما۔اے وہ ہتی جس کی وسیع عطا،عمدہ فضل و کرم اور

نعمتوں کے آگے ہاتھ تھیلے ہوئے ہیں اور سائل خوشی سے سوال کرتے ہیں اے میرے رب مجھےان لوگوں سے بنا جنہوں نے تو کل کیا اور مجھے خوف سے امن دے جب میں تیرے حضور پہنچوں ادر جب میں تیرے سامنے آؤں تو میری امید کو ناکام نہ فرما، اے قریب دعا ئیں قبول کرنے والے اپ نیننے والے،قریب۔اےاللہ بے شک ہم گراہ ہیں ہمیں ہدایت دے۔ہم کمزور میں ہمیں طاقت دے۔ہم فقیر ہیں ہمیں توانگر کردے،ہم گنا ہگار ہیں جهاری بخشش فرما۔انوراے ہادی اے غی اے بخشنے والے رحم فرمانے والے۔اے اللہ اپنی رحت سے ہماری مدوفر ما اور اینے پوشیدہ علم سے ہمیں علم عطا فرما۔ اور اینے پیندیدہ دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ہمیں ان لوگوں سے بناجن پرتونے بھلائی کی ہے اے اللہ ہم تجھ ہے سوال کرتے ہیں دنیا میں تیری بندگی کا اور گناہوں سے دور بھاگنے کا اور آخرت میں تیری جنت تیرے دیداراور تیزے ع**ز**اب سے محفوظ رہنے کا۔اے اللہ ہمیں دنیا میں ایمان اور اطاعت کے ساتھ زندہ رکھ اور اسلام اور توبہ بروفات دے۔ اور ہمیں سوال کے وقت ثابت قدمی عطا فرما۔اورہمیں ان لوگوں سے بنا جو کتاب دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور فزع اکبر کے دن ہمیں امن والول سے بنا۔ اور صراط متنقم پر ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں اپنی رحت اور کرم سے جنت نعیم تک پہنچا دے۔ اپنی برد باری اور عفو درگز رہے ہمیں دردناک عذاب سے نجات دے۔اے اللہ،ایے لطف سے نیکی کرنے والے، رحیم وطیم وکریم اے اللہ ہم کسی نفع ونقصان کے مالک نہیں' ہم تنگدست ہیں' ہمارے پاس پچھنہیں۔ کمزور ہیں' ہم میں طافت نہیں ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ہر چیز کا معاملہ تیری طرف لوشنے والا ہے، اے اللہ جس چیز کا تو نے تھم دیا ہے اس کی تقیل کیلئے ہمیں تو فیق عطا فرما، جس چیز کا مكلّف تشهرايا ہے اس پر مد د فرما۔ ايے فضل ورحت سے جميں ہر شے سے استغنا فرما ايے كرم

اورعنایت سے فوت شدہ کی تلافی فرما۔ اپنی قوت وطاقت سے ہماری مدوفرما ، کہ ہم تیری طرف ہی متوجہ ہوں اے سلطان باختیار ، قادر طلق سمیع وبصیراے اللہ وہ چیز جس سے ہماری بصارت قاصر ہے اور وہ بھلائی جس کا تونے اپنی مخلوق میں کسی کو دینے کا وعدہ کیا اور ہم اس کے بارے سوال نہ کرسکے یا ایسی بھلائی جوتو ایئے کسی بندے کوعطا فرمانے والا ہے، ہم اس کی خواہش رکھتے میں اور تیری رحمت ہے ای کاسوال کرتے میں۔اےسب سے بڑھ کررحم کرنے والے۔اےاللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے ،حیلہ کی کمی اورلوگوں کی نظروں میں ملکا ہونے کی تجھ ہے ہی شکایت کرتا ہوں تو ہی کمزوروں کا رب ہے۔ تو ہی میرارب ہے اس تحض کی طرف جو <u>جھے</u> کسی بعید دشمن کے سیر د کر دے جو مجھے تختی وترش روئی سے پیش آ ئے اور اس دوست کے بارے میں جس کے سپر دتو نے میرا معالمہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی وشمن نہیں ہے جس کے سیروتو نے میرامعاملہ کیا۔اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہوتو مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں لیکن تیراعفو و درگزر بہت وسیع ہے، میں تیری ذات کے نور کی پناہ جا ہتا ہوں جس کے آ گے اندھیرے روثن ہو گئے اور دنیا وآخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔ اور اس سے پناہ حیا ہتا ہوں کہ تیراغضب مجھ براترے یا تیراغصہ مجھ برنازل ہوتیرے لئے ہی ہرتتم کی تعریف ہے یہان تک کرتو راضی ہوجائے اور سب قوت وطاقت تیری ہی توفیق سے ہےاے میرے بروردگارمیری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اگراحوال بدل جا کیں اور میراسوال رک جائے تو میں تیری جانب ہی شکایت کرتا ہوں۔اے وہ ذات جس کے لطف وکرم اور نیک جزاؤں کے ساتھ میری آ رز وکیل لکی ہوئی ہیں اور جس پر میرا خفیہ حال پوشیدہ نہیں ہے اور جو میرا انجام کارد کھے رہا ہے۔اے میرے مالک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں سے اور میرے تمام امور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں میرے حالات تجھ پر مخفی نہیں۔میرے غموں اور پریشانیوں کا

تجھے علم ہے۔میری مصیبت بہت ہو چکی ہے۔ تکالیف بڑھ چکی ہیں۔میری جوانی کی تروتاز گی مرجما گئی ہے میری شراب کی صفائی مکدر ہوگئی ہے۔اور مجھ برغموں کے بہاڑٹوٹ بڑے ہیں میرے مطالبات بہت پیچیےرہ گئے ہیں، مجھ پرعماب پورا پیکا ہے۔اےوہ ہتی جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے جومیرے دل میں گزرنے والے معمولی خیال کوبھی جانتا ہے اور میری ظاہر خطاؤں کوبھی۔ وہ میرے کاموں کی حقیقت و ماہیت کو جانتا ہے۔اے میرے مالک میری طانت عاجز آگئ ہے میراحید کم ہوگیا ہے۔میری قوت کمزور ہوگئ ہے۔میری فکر پریشان ہے۔میرامعاملہ مشکل ہوگیا ہے میراقصہ وسیع ہوگیا ہے میراحال براہوگیا ہے،میری امید دور ہوگئ ہے حسرت بڑھ گئ ہے۔میرا پیالہ بڑا ہو گیا ہے۔میرا پوشیدہ راز ظاہر ہو گیا ہے،میرے آ نسوجاری ہوگئے ہیں اورتو ہی میری بناہ گاہ ہے میں اپنی پرا گندگی غم اور شکایت کوتیری طرف ﴿ ہی اٹھا تا ہوں اوراینی ملامت کو دور کرنے کے لئے تجھ سے ہی امید کرتا ہوں۔اےوہ ذات جومیرے خفیہ اور ظاہرا عمال کو جانتی ہے۔اے میرے مالک تیرا دروازہ ساکل کے لئے کھلا ہاور تیرانضل سوال کرنے والوں کے لئے خرچ کیا جاتا ہے۔میراشکوہ تیری طرف ہی ختم ہوتا ہے اور میر ہے سب وسائل کی انتہا تو ہی ہے اے میرے اللّٰدرحم فر مااور میر ہے ساتھ ایک كمزورجسم سوال كرنے والا ، برا گندہ حال اورخم ہونے والی پشت ہے اے وہ ذات جس كی طرف شکایت کی جاتی ہے۔ راز وں اور مر گوشیوں کے جاننے والے، سرو جہر کے سننے والے جود مکیور ہاہے اورمنظراعلیٰ ہر براجمان ہے۔اے زمین وآسان کے مالک اسائے حسیٰ رکھنے والے روام وبقاوالے تیرے بندے پرتمام اسباب تنگ ہوگئے ہیں اور بند ہوگئے ہیں اور صحیح راتے پر چلناا*س کے <u>لئ</u>رمشکل ہوگیا ہے*م، پریشانیوں اورمصیبتوں کااضا فیہو گیا ہے۔ ادر عمر ختم ہونے کو ہے۔ اور ابھی تک ان سبز یوں کی خوشبو، صاف پانی کے چشمول اور

در دازوں کی سیر حیوں تک اس کی رسائی نہیں ،اس کے دن ہیت بچکے ہیں اور نفس ابھی تک غفلت اور گھٹیا کمائی کے میدان میں چرر ہاہے اوراس مصیبت سے چھٹکارے میں تجھ سے ہی امید کی جاتی ہے۔اے وہ متی جے پکارا جائے تو جواب دیتی ہے اے عظیم مرتبے والے۔ تمام ربوں کے رب اے پروردگار میری دعا کو نہ چھیا میرے سوال کورد نہ فرما، مجھے میری حسرت کے ساتھ منہ چھوڑ۔ مجھے میری قوت وطاقت کے سپر دنیفر ما۔ میری عاجزی اور فاقعہ پر رحم فرمامیراسینہ ننگ ہو گیا ہے۔میری فکر پریشان ہے۔اپنے معاملے میں حیران ہوں اور تو میرے خفیہ وظا ہر کو جاننے والا ہے میر نفع ونقصان کا مالک تو ہے میری تکلیف کو دور کرنے اورتنگی کوآسان کرنے پر قادرہے۔اے رب اس پر دحم فرما،جس کی مرض بڑھ گئ ہے اس کی شفامشكل ہوگئى ہے اس كى بيارى بوھ ئى ہے اور دواكم ہوگئى ہے۔حيله كمزور بر گيا ہے مصيب وآز مائش مضبوط ہوگئ ہےاورتو ہی اس کا لجا ہے اور اس کی امید ہے، تو ہی اس کا مددگار اور شفا دینے والا ہے۔اے وہ ذات جس کافضل اور عطا بندوں کی آبادی کا باعث ہے اور اس کا جود اور نعمتیں مخلوق پر وسیع ہیں۔ ہاں میں تیرابندہ ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کامحتاج ہوں میں فقیر ہوں تیری سخاوت اور عطیات کا منتظر ہوں۔ گنامگار ہوں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔خوفز دہ ہول تجھے سے معافی اور امان حایتا ہوں نافر مان ہوں شاید تو بہ غلطیوں ، برائیوں اور نافر مانیوں کے اندھیروں کو روش کرے۔ سوال کرنے والا ہوں، مکمل فاقد کے باتھ بھیلائے ہوئے ہوں تجھے کامل احسان وجود کاسوال کرتا ہوں۔قیدو بند میں مبتلا ہوں شاید کہ قید کھول دی جائے اور بندہ عاجز حجاب کی قید سے آ زاد ہوکر بارگاہ میں حاضر ہوجائے ، بندہ بھوکا اور نزگا ہے ثنا بیرتقر ب کے پھل کھائے اور ایمان کی ضلعت پینے۔ بیاسا ہے، بیاسا ہے کتنا بیاس اے پیٹ میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں شاید کہ تکالیف کی آگ

کے شعلے اس پر ٹھنڈے ہوجا کیں اور محبت کی شراب اسے پینا نصیب ہوجائے۔اور قرب وصال کے پیالوں سے ایک گھونٹ مل جائے ادر تنگدی اور در دوغم اس سے دور ہوجا ئیں اور الم وحزن کے بعد آسودہ حال ہوجائے اور اپنے مرض ویماری سے شفایائے۔ یہاں تک کہ اس کی پہلی می حالت ہوجائے بندہ اجنبی ہے مصیبت میں مبتلا ہے اپنے گھر اور وطن سے دور ہوگیا ہے شاید کہ میدمصیبت اور بدیختی اس سے دور ہوجائے اور اسے قرب و وصال نصیب موجائے۔اوراس کے لئے بقاءودوام نازل مواوراثل وبان کے درخت اس کے لئے روثن ہوجا کیں،اس کولطف وکرم حاصل ہوجائے اوراس پر رحمت ورضوان کا نزول ہو۔اے عظیم، احیان فرمانے والے رحیم وکریم صاحب شاواحیان اور رحمت دمغفرت کے مالک۔اے پروردگاراس بندہ پررحم فرما جس پر کا ئنات تنگ پوگئی ہے اور جن وانساں میں اس کا کوئی اپنیس آ نہیں، وہ ازخودرفتہ ہے۔ حیران و پریثان ہے۔ اجنبی ہو گیاہے اگر چیدہ اپنے اہل وعیال اور وطن میں ہی کیوں ندہو، پریشان ہے کسی مکان میں اسے پناہ نہیں ملتی مصطرب ہے زماند کی تبدیلی اس کی پراگندگی اور جیرانگی ختم نہیں کر سکتی وحشت و تنہائی میں مبتلا ہے اس کا دل جن و انس سے مانوس نہیں ہوتا۔ کیا تیرے سواکس اور رب کا بھی وجود ہے جسے پکارا جائے۔ یا تیرے سوا کا ننات میں کوئی اور معبود ہے جس سے امید باندھی جائے۔ یا کوئی اور خی ہے جس سے عطا مانگی جائے یا کوئی اور حاکم ہے جس کے آگے شکایت کی جائے یا کوئی اور ہے جس کے آگے بندہ فقیر ہاتھ پھیلائے اوراپی حاجات پیش کرے۔موائے تیرے کرم اور سخاکے کوئی چارہ نہیں۔اے وہ ذات جس کے سواکوئی طیانہیں، جو پناہ دیتا ہے اورا سے کسی کی بناہ کی ضرورت نہیں اور تیرے سوا کوئی کریم نہیں جس سے امید کی جائے اور کوئی تی نہیں جس سے عطاما نگی جائے۔اے میرے رب قریب والوں نے مجھ سے جھا کی،طبیب نے مجھے مایوں

كرديا وشن اور رقيب ميرى مصيبت يرخوش موسئة تكليف اورآه وفرياد بره كى بتوى صالحین کو دوست رکھنے والا،سب سے زیادہ قریب، رؤف، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اے میرے رب کس سے شکایت کروں جب کہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یا میں کس سے مدد مانگوں جبکہ تو ہی والی و ناصر ہے۔ یا میں کس سے التجا کروں درانحالیکہ تو کریم اور عیبوں کا چھیانے والا ہے، شکت دلوں کی اصلاح تیرے سواکون کرے گا جبکہ تو دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے یا کون ہے جومیرے بوے بوے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔اے ول ے بھیدوں کو جاننے والے۔ا سے خمیر کی پوشیدہ باتوں پراطلاع رکھنے والے۔اے وہ ذات جس کا اینے بندوں پر قبضہ وغلبہ ہے جواول وآخر ہے۔اے ہر شے کے مالک تیری قدرت ہرشے پرہے۔میرےسب گناہ بخش دے۔ یہاں تک کہتو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرے۔اے وہ ستی جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے۔اے وہ ذات جے کوئی چیز نہ تو نقصان پیچایکتی ہےاور نہ کوئی شے نفع دے عمتی ہے، نہ کوئی چیز اس پر غالب آ سکتی ہے اور نہ کوئی چیزاس سے اوجھل ہو یکتی ہے۔اسے نہ کوئی چیز تھکاتی ہے نہ وہ کسی چیز سے مدد مانگتا ہے اہے کوئی شے کسی شے سے غافل نہیں کر سکتی کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرتی اے وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں ہرشے کی پیشانی ہے۔اور ہر چیز ک باگ ڈوراس کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہر چیز ہے کنارہ کش ہوتا ہوں میرے لئے ہر چیز میں برکت دے اے وہ ذات جو ہرشے ہے بل اور ہرشے کے بعد ہے اور ہرشے سے پہلے اور ہر شے کا آخر ہے۔ جواپی قدرت کے لحاظ سے ہر چیز میں ظاہر ہے اور ذات کے لحاظ سے ہر چیز میں پیشیدہ ہے۔ ہر چیز کا شار کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا، اوٹانے والا، زندہ کرنے والا،موت دینے والا، پیدا کرنے والا،رزق دینے والا،احاط کرنے والا، دیکھنے والا، حاضر

نگہبان، قائم ، حفاظت کرنے والا اور ہر شے کا وارث ہے۔اے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔میرے تمام گناہ معاف فرمادے۔ یہاں تک کہ تو مجھے کی چیز کے متعلق سوال ندكر ، بلاشبة و سننے والاء جانے والا ہےا ، اللہ تو ہر چیز ہے امن دینے والا ے ہر چڑ تھے سے خوفز دہ ہے۔ تیراائن ہر چڑ سے ہادر ہر چڑ کا خوف تھے ہے۔ میرے سب گناہ معاف فرمادے۔ بیہاں تک کہ تو مجھ سے کسی قتم کا سوال نہ کرے۔اے وہ ذات جس کے بیضد فدرت میں زمین وآسان کی بادشاہی ہےاور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اب میرے اللہ، اے ایمان والول کی امید، میری امیدنا کام نه فرما۔ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے میری مدوفر ما۔اےمسلمانوں کے غوث میری فریا دری فرما۔اے تو بہ کرنے والوں کو محبوب ركضنه والع بسيد المرسلين صادق وامين تمر مصطفىٰ عليه التحية والثنا كے طفيل ميري توبي قبول فرما-اے ایمان والوآپ دسل الله على در در در و جسجواور آپ پر برکت وسلام نازل فرمااتى تعداد میں جو تخفی معلوم ہے۔ ہمارا رب عزت والا رب پاک ہے اس سے جو کچھوہ بیان كرتے ہيں اور تمام رسولوں پرسلام ہو۔سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پرورد كارعالم ہے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور اپن خلوق میں سب سے بہتر محمد وسل اللہ میں اور آپ کی تمام آل پر درود تھیج۔

البی کون ہے جس نے بھے سے دعا کی اور تو نے قبول نظر مائی ہو کون ہے جس نے تیری پناہ طلب کی اور تو نے بدونہ کی کون ہے جس نے تیری پناہ طلب کی اور تو نے بدونہ کی کون ہے جس نے بھے سے مدوما گل اور تو نے مدونہ کی کوث ہے جس نے بھے سے خریاد کی اور تو نے فریا دری شکی ۔اے فوث ۔اے فوث ۔اے فوث میری مدوفر ما۔اے مدوطلب کرنے والوں کے مددگار میری مدوفر ما۔اے تو بہ کرنے والوں سے اضل میری مدوفر ما۔اے تو بہ کرنے والوں

محجوب میری مدوفر ما۔ اے عیب داروں کے عیب چھپانے والے میری مدوفر ما۔ اے بے قراروں کے ناصر میری مدوفر ما۔ اے دھ داروں کے دور کرنے والے میری مدوفر ما اے مناکوں کوعظا کرنے والے میری مدوفر ما۔ اے مشاق میاکوں کو شفیج میری مدوفر ما۔ اے مشاق میہت احسان کرنے والے میری مدوفر ما۔ اے غلب رکھنے والے۔ اے پاک، حاکم مطلق، جمت والے میری مدوفر ما۔ وصلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین۔"

# فتاعت کیلئے آپ 🗞 سے منسوب ایک اور وظیفه

سیوظیفہ بھی آپ ﷺ کے ملفوظات میں سے ہے۔ حضرت غوث الاعظم ﷺ نے فرمایا جو سیوظیفہ بھی آپ ﷺ کے ملفوظات میں سے ہے۔ حضرت غوث الاعظم ﷺ نے فرمایا جو شخص قناعت کا ارادہ رکھتا ہو دولت اور دولت تمندول سے منقطع ہوکرا پنی تمام تر تو جہات بارگاہ صدیت کی طرف لگانا چاہے دنیاو آخرت کی مرادوں کو پورا کرنا چاہے جین کے دسوسول سے محفوظ ہو کر حضور قلب کا ورد کر ہے اور شرط یہ ہے کہ اول آخر سیدالبشر ﷺ پر دروہ بھیجا ور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء کی عظمت و حرمت کے فیل ہردعا کو پورا کرے گا اور ایسی درواز سے محروم نہیں لوٹائے گائم ہمیں چاہئے کہ ہروقت دعوات واذکار اور اوراد و تصرفات میں مشغول رہو کیونکہ ان اعمال کی مثال ایک ایسے تیرانداز کی ہے جو تیر پھیکتار ہتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا تیرنشانے پر جا گئے۔ یہ ایک مختصر سا بیان ہے، ورقیقت ان اسماء کی خاصیت وتا شیراور کا بار دائر اربیا گئے۔ یہ ایک مختصر سا بیان ہے، ورقیقت ان اسماء کی خاصیت وتا شیراور کا بار دائر اربیار کی ہے۔ یہ ایک مختصر سا بیان ہے، ورقیقت ان اسماء کی خاصیت وتا شیراور کا بار دائر اربیا کی بار بیاں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

يَا حَىُّ ٱنْتَ الَّذِي يُمِيتُ الْاَحْيَاءَ لَا مَوْتَ بَعُدَهُ يَا مُنْعِمُ ٱنْتَ الَّذِي تَعُجِزُ الْخَلائِقُ مِنْ شُكْرِ نِعُمَتِهِ يَا غَفَّارُ ٱنْتَ الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوْبَ عِبَادِهِ بِفَضُلِهِ يَا مَالِكُ ٱنْتَ الَّذِي تُوُتِي الْمُلْكَ لِمَنْ يَشَاءُ بِلُطُفِهِ يَا قَادِرُ ٱنْتَ الَّذِي إِذَا

اَرَدَّتَ شيئًا اَنُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ مَوْجُودًا بِسُرْعَةٍ يَا قَاهِرُ اَنْتَ الَّذِي تُفْنِي مَا تَشَاؤُهُ وَ تُبْقِي مَا تَشَاؤُهُ بِمَشِيَّةٍ يَا حَافِظُ ٱنْتَ الَّذِي تَحْفَظُ لِمَنْ اَرَدُتُ مِنْ آفَةٍ وَ بَلِيَّةٍ بِرَحُ مَتِسهِ يَا قَدُّوسٌ ٱنْتَ الَّذِى تَقَدَّسَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَالْاَنْبِيَاءُ الْـمُرُسَلُونَ بِقُدْسِهِ يَا وَكِيْلُ ٱنْتَ الَّذِى تُرْفَعُ أَمُوْرُ الْمُتَوَكِّلِيُنَ عَلَيُكَ بِقُدُرَتِهِ وَ قُوَّتِهِ يَا مُوُمِنُ أَنْتَ الَّذِي تُعْطِى الْإِيْمَانَ وَالْاَمَانَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِكُرَمِهِ وَ مَنِهِ يَا حَكِيْمُ أَنْتَ الَّذِي تَحَيَّرَتِ الْعُقَلاءُ وَالْحُكَمَاءُ مِنْ حِكْمَتِه يَاحَالِقُ الْتَ الَّذِي يَخُلُقُ اَصْنَافَ الْخَلاثِقِ بِقُدُرَتِهِ يَا كَرِيْمُ أَنْتَ الَّذِي يُكُرِمُ اُلإنُسَانَ عَلَى سَائِسِ الْحَيَوَان بِعِنَائِتِهِ يَا وَهَّابُ آنْتَ الَّذِى يَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِنَاتَ وَ يَهِبُ لِمَنُ يَشَاءُ الذَّكُورَ بِعِزَّتِهِ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ ٱنْتَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ ( مُلُكُهُ وَلَا يَسْزَالُ عِسْزُهُ وَعُلُوهُ يَا غَفِيُّ اَنْتَ الَّذِي تُوْتِي الْمُلُكَ لِمَنُ تَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَلَمْ تَرُفَعُ عَنْهُمُ ٱلْإِحْتِيَا جَ بِحِكْمَتِهِ يَا اَحَدُ ٱنْتَ الَّذِي تَشَبَّتُ ضَمَائِهُ عِبَادِهٖ عَلَى وَحُدَانِيَّتِهٖ يَا رَؤُفُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَرُدُّ الْمُحْتَاجِيْنَ وَ الْمَسَاكِيُنَ مَــُحـرُوُمِيـُنَ مِـنُ بَـا بِهِ يَا رَشِيئُهُ انْتَ الَّذِى تَوُزُقْ لِاَهُلِ مَعْرِفَة قُوْبَهُ وَوِصَا لَهُ يَا قَدِيْمُ ٱنْتَ الَّذِي لَمْ تَبُلُغ الْاَوْهَامُ مِنْ اَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ يَا هَادِئُ ٱنْتَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى مَعُرِفَتِهِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَا رَحِيْمُ أَنْتَ الَّذِي لَا يَوْحَمُ أَحَدٌ عَلَى وَلَدِه كَـمَا تَرْحَمُ عَلَى خَلُقِهِ يَا غَفُورُ اَنْتَ الَّذِي تُظْهِرُ الْحَسَنَاتِ وَ تَسْتَتِرُ السَّيَّئَاتِ وَ تَعُفُوعُنُهَا مِرَافَتِهِ يَا كَبِيُرُ ٱنْتَ الَّذِي تَعَالَىٰ وَ تَكَبَّرَ بِعَظُمَتِهِ وَجَلالِهِ يَا عَلِيُّ أنُتَ الَّذِي اَعُلٰى شَأْنُهُ وَاعُظَمَ سُلُطَانُهُ وَبُرُهَانُهُ يَا مُصَوّرُ اَنْتَ الَّذِي تُصَوّر بِكَمَالِ صُنْعِهِ وَ بَلاغَتِهِ يَا جَلِيْلُ أَنْتَ الَّذِي لَا يَزَالُ مُلْكُهُ وَ بَقَاءُهُ يَا عَلِيْمُ أَنْتَ

الَّذِي تَرُزُق الْعِلْمَ لِمَنُ يَشَاءُ بِكَرَمِهِ يَا قَرِيْبُ أَنْتَ الَّذِي ٱقْرَبُ مِنْ كُلَّ قَريُب بِعِلْمِهِ وَقُدُرَتِهِ يَا وَاحِدُ أَنْتَ الَّذِي عَذَّبَ لِمَنُ أَشُرَكَ وَ أَنْكُرَ وَحُدَانِيَّتَهُ بِعَدْلِهِ يًا عَظِيْمُ أَنْتَ الَّذِي لَمُ تَبُلُغُ خَطَرَاتُ الْمُوَجِّدِيْنَ بِكُنْهِ عَظُمَتِهِ يَا وَلِيُّ أَنْتَ الَّذِي تَـرُزُقْ لِوَلِيَّهِ مَقَامَ الْوِلَايَةِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِمَشِيَّةٍ يَا نُوْرُ ٱنْتَ الَّذِي تَنَوَّرَ ٱهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ بِنُورِهِ يَا عَزِيُزُ اَنْتَ الَّذِى تُذِلُّ الْكَافِرِيْنَ بِعَدُلِهِ وَيُعِزُّ الْـمُـؤُمِنِيْنَ بِفَصُٰلِهِ يَا مَنَّانُ ٱنْتَ الَّذِي وَاجِدٌ مِنَ الْبَوَايَا مِنُ مَنِّهِ وَ إِجَابَتِهِ يَا حَلِيْمُ أنْتَ الَّذِي يَغُفِرُ مِن الْعِبَادِ ذُنُوبَهَا بِفَصِّلِهِ بِحِلْمِهِ يَا شَكُورُ أَنْتَ الَّذِي تُكْثِرُ النِّعْمَةَ عَلَى مَنُ يَشَاءَ بِجُوُدِهِ يَا تَوَّابُ اَنْتَ الَّذِي تَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنُ عِبَادِهِ وَ يَعْفُو عَنُ سَيّاآتِهِ بِرَحُمَتِهِ يَا حَقُّ اَنْتَ الَّذِي يُثِبْتُ الْحَقُّ وَ يُبْطِلُ الْبَاطِلَ بَيْنَ الْخَلاثِقِ بِحَقِّهِ يَا مُعِيدُ أَنْتَ الَّذِي تَحُشُو الْخَلْقَ يَوْمَ الْحَشُو لِلْعَدْلِ وَالْفَصُٰلِ بِقَضَائِهِ يَا سُبُحَانُ ٱنْتَ الَّذِي طَاهِرٌ وَيَوَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُ وَالنَّفُسُ مِنُ جَهَالَةِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِحَقِّ هَا ذِهِ ٱلْأَسْمَاءِ وَ عَظْمَتِهَا وَشَرَفِهَا وَكَمَالِهَا وَجَلالِهَا وَسُلُطَانِهَا وَبُرُهَانِهَا وَذِكُرِهَا وَ أُنُسِهَا وَ بِحَقِّ اَسُرَادٍ حُرُوفِهَا وَ تَعُدَادِهَا وَ صَغِيُرِهَا وَ كِبِيُرِهَا وَ دَرَجَاتِهَا وَ دَعَوَاتِهَا وَ ثُوَابِهَا وَ خَوَاصِهَا وَ تَاثِيُرِهَا وَ تَفُسِيُرِهَا وَ بِحَقِّ مَعَانِي ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَرُسُوْمِهَا وَكسورها وَسُطُوْرهَا وَلُوْحِهَا وَ اِصْغَارِهَا وَاقْدِامِهَا وَبِعَظُمَةِ جَمِيْع ٱسُمَائِهَا أَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَـلَـى آلِ مُحَـمَّـدٍ وَ أَنْ تَرُزُقَنَا دِينًا ثَابِنًا وَيَقِينًا وَاثِقًا وَإِخُلاصًا كَامِلًا وَ شَوْقًا وَإِشْتِيَاقًا غَالِبًا وَارُزُقْنَا مَا رَزَقْتَ بِجَمِيْعِ اَوْلِيَائِكَ وَاصْفِيَائِكَ وَاحْفَظُنَا مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ النَّفُسِ الْاَمَّارَةِ وَمِنُ جَمِيْعِ الْعَقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمِنُ شَرِّ جَمِيْع

الْعَقُوبَاتِ الْاَخْرَوِيَّةِ الْعُقُوبِيَّةِ بِفَصْلِکَ وَكَرَمِکَ يَا اَكُرَمَ الْاَكُرَمِيْنَ وَيَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهِ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعِيْنَ وَسَلِّمُ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا برَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

''اللّٰد كے نام سے شروع، جونهایت مهر بان، رحم فر مانے والا ہے اے وہ ذات جو بذات خود زندہ ہے تو بی زندوں کوموت دیے والا ہے جس کے بعد کوئی موت جیس اے انعام کرنے والے تو ہی ہے جس کی نعمتوں کا شکر بجالانے سے مخلوق قاصر ہے۔اے مغفرت فر مانے والے تو ہی ہے جوایے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے گناہ بخشا ہے۔اے مالک تو ہی ہے جوایٰی مہر بانی سے جے جا ہتا ہے سلطنت عنایت فرما تا ہے۔اے قدرت والے تو ہی ہے کہ جب کی چیز کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے کہتاہے کہ ہوجا' پس وہ جلدی ہے وجود میں آ جاتی آ ہے۔اے زبردست غلبہ دالے ، تو ہی ہے جواپنی مرضی سے جس چیز کو جا ہتا ہے فنا کرتا ہے اور جے حابتا ہے باتی رکھتا ہے اپنی مشیت سے۔اے تفاظت کرنے والے توجعے جابتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔اے قدوس تو ہی ہے جس کی یا کیزگی کی وجہ سے ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین یاک ہوگئے، اے کارساز حقیق صرف تیری ہی ذات ہے جس کی طرف تو کل کرنے والوں کے تمام امور بلند ہوتے ہیں۔اے امان ویخ والے تو ہی ہے جوسب مسلمانوں کوایئے کرم اور فضل سے امان دیتا ہے۔اے حکمت والے تو ہی ہے جس کی حکمت و دانائی پر دانشور اور حکماء جیران وسرگرواں ہیں اے خالق تو ہی ہے جو ا پی قدرت سے ہرتم کی مخلوق پیدا کرتا ہے۔اے کریم توہی جواپی عنایت سے انسان کوتمام حیوانات پرشرف عطافرما تا ہے۔اے وہاب توہی ہے جسے چاہتا ہے لاکی عطا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے لڑکا عطا فرما تا ہے۔ تمام باوشاہتوں کا ما لک تو ہی ہے جس کا ملک ہمیشہ ہے ہاور ہمیشہاس کا غلباوراقتد اررہے گا۔اغنی تواپے بندوں میں سے جے ملک عطافر ماتا ہے اور وہ ہمیشہ تیری حکمت کے قتاح رہتے ہیں اے مکتا تو ہی ہے جس کی وحدانیت کے ساتھ بندوں کے دل معلق ہیں۔

ار وف توبی ہے جومتا جول اور مسكينول كواينے در سے محروم نہيں لوٹا تا۔اے ہدايت وينه واليتوبى الل معرفت كوا پنا قرب اوروصال نعيب فرما تا ہے۔اے قديم تيري ابتداء وہ انتہا کو پانے میں وہم و گماں قاصر ہیں۔اے ہادی تو ہی اپنے بندوں میں سے جسے حیا ہتا ہمعرفت کی ہدایت عطافر ماتا ہے۔اے دحیم تو اپنی مخلوق پراس فدر رحم فر ماتا ہے کہ کوئی والداینے بیچے پر بھی نہیں کریا تا۔اےغفور تو ہی نیکیوں کوظا ہر فرما تا ہے برائیوں کو پوشیدہ فرما ا پی فضل وکرم ہے۔معاف فرما تا ہے اے کبیرتو ہی اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ بلند و بالا ہاے بلندو برتر تیری شان بلند ہے۔ تیرا تسلط اور حکمر انی عظیم ہےا مصور، تو ہی نہایت عمدہ کار گیر سےصورت گری کرتا ہے۔اے بزرگ و برتر تیرا ملک ہمیشہ ہا تی رہے گا۔اے علیم تو ہی اینے کرم سے جسے حابتا ہے کم عطافر ما تا ہے۔اے قریب تواینے علم اور قدرت سے ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔اے واحدو یکتا، توہی ہے جوعدل وانصاف کے ساتھ سزادیتا ہے اس خض کو جو تیرے ساتھ شریک تھم اے اور تیری وحدانیت کا انکار کرے۔اے عظیم تیری عظمت کی حقیقت کو پانے میں موحدین کے وہم و گمال بھی قاصر۔اے ولی تو ہی ہے جوایئے اولیاء کومقام ولایت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے جا ہتا ہے اے روثن کرنے والے، تیری ہی ذات پاک ہےجس کے نورے اہل زمین وآسان منور ہوگئے اےعزیز تو ہی ہے جواینے عدل سے کافروں کو ذلت دیتا ہے اور اپنے فضل سے مومنوں کوعزت دیتا ہے۔اے بہت احسان کرنے والے توہی اپن مخلوق پر احسان کرنے والا اور دعا قبول کرنے

والا ہےا۔ برد ہارتو ہی اپنے فضل اور حلم سے بندوں کے گناہ بخشا ہے۔اے قدروان توجیے حابتا ہےا نی عطا سے نعتوں سے مالا مال کردیتا ہے۔اے بہت تو یہ قبول کرنے والے تواسخ بندوں کی توبہ بول کرتا ہے اوراپنی رحت سے ان کے گناہ معاف کرتا ہے اے حق تو ہی ہے جو ا پن مخلوق میں حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو جھٹلاتا ہے۔ اے معید تو ہی ہے جو قیامت کے دن اپن قضا کے ساتھ مخلوق کو عدل وانصاف اور فضل کے لئے جمع کرے گا۔اے سجان تو یاک ہےاور جو کیھ ظالم اورنفس اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے میں تواسے جانتا ہے اللہ میں تیری بارگاه میں تیرےمقدس اساء کاسوال لے کرحاضر ہوا ہوں ان اساء کی عظمت وشرف اور کمال وجہ کا واسطہ، ان کی برتری اورمحیت کے وسیلہ سے ان کے ذِکرواُنس اوران کےحروف کے اسرار اور ان کی تعداد کے وسلے سے ان کے چھوٹے بڑے ہونے ان کے درجات اور دعوات کا واسطہ اور ان کے تُواب، خاصیاعی، تا ثیر وتفسیر کا واسطہ اور ان کے ظاہری و بالٹنی معانی ، ان کی علامات ، کسور اور تختیوں کا واسطہ اور ان کے چھوٹے ہوئے مقدم ہونے اور ان تمام اساء کی عظمت کا واسطه محم مصطفیٰ ﴿ ملى شدید. زر پر پر در و د وسلام بھیج اور آپ کی اولا و پر اور ہمیں پختہ دین یقین کامل اخلاص کامل اورشوق ومحیت غالب عطافر مااورہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جوتونے اینے تمام او<sup>ن</sup>یاءاوراصفیا کوعطافر مایا اور ہمیں شیطان اورنفس امارہ کے شرسے بچا اوراینے کرم اورفضل سے تمام دینوی اوراخروی سز اوّل سے بیجا ہے سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور درود وسلام ہوافضل البشر محمد ﴿ سلى الله على وَالربِيم ﴾ پراور آپ کی تمام اولاد پر۔ اےسب سے زیادہ رخم فرمانے والے ہم تیری رحمت کے طلبگار

#### تيسرا وظيفه:

(اوربيا كاليس اساء برشمل جوا تخضرت منقول ب، بره هـ:)

ٱللَّهُمَّ اِنِّيُ ٱسُأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ الْحُسُنَى كُلِّهَا وَ تَفْسِيْرِهَا وَ تَاوِيُلِهَا وَ بِحَقِّ حِكْمَتِكَ وَ قُدُرَتِكَ وَ حُرُمَةِ الْمُقَدِّسِينَ مِنْ رَوْسَاءِ حَضُرَتِكَ وَ بحق الُعُقُولَاتِ الطَّاهِرَاتِ وَالنُّقُوسِ الزَّاكِيَاتِ وَالْعَرُشِ الْمَجيْدِ وَالْكُرُسِيّ الْحَمِيْدِ وَالْافَلاكِ الدَّائِرَاتِ وَالْكَوَاكِبِ النَّيْرَاتِ وَالْمَوَالِيُدِ الظَّاهِرَاتِ وَبِحَقّ حَبِيُكَ وَ قَرِيُبِكَ وَ لَبِيُكَ وَمَظُهَرِ الْوُهِيَّتِكَ مُظُهِرِ رَبُوْبِيَّتِكَ مِشَال حَضْرَتِكَ تِمَثَال قُدُرَتِكَ رُوح الْقُدْس مُعُطِى الْحَيَاةِ وَالْفَضِيْلَةِ بِأَمُركَ مُكْثِر الْعَالَم مُفِيْض نَوَاطِق النَّفُوْس صَاحِب الظَّفُر وَالتَّعَالِيُّ (مُرَوَّش نُورِكَ السَّالِكَ ٢٠) أَنْ تَـجُعَلَنِيْ مِنْ جُمُلَةِ أَنُوَارِكَ وَمَظَاهِرِ أَسُرَارِكَ وَمِنَ الْمُشْتَاقِيُنَ اِلْيُكَ وُتُكَلِّمَنِيُ وَ تُقَوِّيَنِي لَدَيُكَ وَ تَصُوِفَ عَنُ آفَاتِ النَّفُسِ وَالْبَدُن وَتَعُصِمَنِيُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْفِتَنِ وَتَجْعَلَ لِيُ مِنُ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنُ كُلِّ ضِيْقٍ مَخُرَجًا وَ تَنْصُرَنِىُ عَلَى جَمِيْعِ اَعُذَائِيُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ . وَتَنْصُرَ اَهُلَ النُّورِ وَالْإِشْرَاقِ وَ تُبَارِكَهُمُ وإِيَّانَا وَ تُقَدِّسَهُمُ وَ إِيَّانَا إِلَى ابَدِ الآبِدِيْنَ وَدَهُرِ الدَّاهِرِيُنَ وَصَلَى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اجْمَعِيْنَ

ہیں سیلفظ بول تو دونوں شخوں میں ہی " سروش" ہے، جس کے معانی فرشتہ الہام یاغیب کی آواز کے میں۔ سیلفظ فاری زبان کا ہے، اسکا ورود یہاں ناممکن تو نہیں البتہ محال ضرور ہے۔ ہم نے یہاں اپنی بساط کے مطابق اسکامعنی کیا ہے۔ جو قریب تر ہے۔ البتہ قارئین اپنے ذوق کے مطابق سمجھیں۔

آمِينُ آمِينُ آمِينَ آمِينَ يَا حَيُّ يَا فَيُوهُمُ يَا رَحِيهُمُ يَا رَحِيهُمُ يَا كَرِيْهُم يَا كَرِيْهُمُ يَا كَرِيْهُمُ .
اے اللّٰدین تیری بارگاہ بین ان تمام اساء مبارکہ کے قوسل سے سوال کرتا ہوں اور ان کی جملہ تفییر ات و تاویلات کا وسلہ پیش کرتا ہوں تیری حکست وقد رت اور تیری بارگاہ بین تشیج بیان کرنے والے کرنے والوں کی حرمت عقولات طاہرہ نفوں طیبہ عرش مجید، کری جمید گردش کرنے والے افلاک روش ستاروں اور نی ارواح کے وسلہ سے سوال کرتا ہوں۔

اے اللہ تجھے واسط دیتا ہوں تیرے حبیب لبیب، مقرب، تیری الوہیت کے مظہر کائل تیری ربوبیت کا اظہار کرنے والے۔ تیرے وجود کی مثال تیری قدرت کے کائل نمونہ کا جو روح القدس ہیں۔ تیرے تیرے وضیلت عطا کرنے والے، جہال کو کثرت عطا کرنے والے، جہال کو کثرت عطا کرنے والے، نفوس باطقہ کے فیض رسان۔ اور عظمت و کا میا بی کے مالک، تیرے نورسے سالک کو بھر پور کرنے والے ہیں، میں جھے سے سوال کرتا ہوں کہ جھے اپنے جملہ انوار، تیرے رازوں کے مظہر اور تیرے دیدار کے مشاق بندوں سے بنا، جھے کلام کا شرف بخش، اپنی قربت عنایت فرما، نفس و بدن کی تمام آفات کو دور فرما، جھے حادثات اور فتنوں سے محفوظ رکھ جھے ہڑم سے جھے کا دا اور ہرنگی سے خلاصی عطافر ما اور جن وائس میں سے میرے دشنوں پر جمیں ہمیں جی ایکن انورکی مدوفر ما آئیس اور ہمیں برکت دے۔ اور ابدالآ باوتک آئیس اور ہمیں برکت دیے۔ اور ابدالآ باوتک آئیس کی بائیس کی بائیس کی بائیس کی بائیس کو بائیس کی بائیس کی بائیس کی بائیس کی بائیس کی بائیس کو بائیس کی بائیس کی بائیس کو بائیس کی بائیس کو بائیس کو بائیس کو بائیس کی بائیس کی بائیس کی بائیس کو بائیس کی بائیس کو بائیس کو بائیس کو بائیس کو بائیس کا بائیس کو بائیس کے بائیس کو بائی

ادر درود ہو خیر البشر محمد ﴿ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ﴾ پر اور آپ كی تمام آل پر آمين ثم آمين اے قائم بالذات، اے دوسروں كو قائم ركھنے والے، اے رحم فر مانے والے، اے كريم، اے كريم اے كريم-''

## تىسرى فصل:

ﷺ نماز ظہراوراس کے اذکاراور دعاؤں کے بیان میں ﷺ

#### نماز کی تیار ی کا طریقه

اے درولیش جب تو ہر نماز کیلئے اٹھے نماز تجھے قلبی خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنی چاہے۔ ہر وضو میں مسواک کو استعمال کر اور اکثر اوقات اپنی ڈاڑھی میں کتگھا کر اور کتگھا کر اور کتگھا کر آخر ہے وقت سورت المسم نشوح پڑھاکر۔ وضوکر نے کے بعد دور کعت تحیة الوضو کی نیت سے اداکر اور پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد المسکماف رون اور دور مری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھ اور اس کے بعد نماز ظہر کی سنتوں میں چاروں قبل تر تیب کے ساتھ پڑھ۔ فرض نماز محبد میں جماعت کے ساتھ پڑھ۔ فرض نماز محبد میں جماعت کو ساتھ اداکر اور اگر مجد نہ جا سکتو جماعت کو ترک نہ کر اور جب نماز سے فارغ ہوجائے تو ان کلمات کو الفاظ کی شیخ ادائیگی اور معانی کا اچھی طرح خیال رکھتے ہوئے حضور دل کے ساتھ زبان پر جاری کر جبیا کہ فوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ملفوظ میں فرمایا: المعمل عیر مواطات القلب لیس بعمل " لینی ایساعل جو دل کے ناموافق ہے تی تعالی کے ہاں اس کی کچھے قدر نہیں اور ایساعمل ایپنے عالی کو کئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ کلمات درج ذیل جیں۔

"اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا وَبَنَا لَمُنَا وَالْمِحُورُامِ. بِالسَّلامِ وَاذْخِلْنَا دَارَ السَّلامِ تَبَارَحْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَالْجَلالِ وَالْإِحْرَامِ. بِالسَّلامِ وَاذْخِلالِ وَالْمِحْرَامِ. ترجمہ: اے اللہ تو سلامتی دیا والے اور سلامتی تیری

طرف ہی لوٹ جاتی ہے۔اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھاور سلامتی والے گھر (جنت) میں داخل کراہے ہمارے رب تو برکت والا ہے۔ بلند وعظیم ہے۔جلال و عظمت کا مالک ہے۔

نیزیه بھی پڑھے:

"لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيُ
وَيُحِيْثُ وَهُوَ حَىَّ لَا يَمُوْثُ ابَدًا ذُوالْجَلالِ وَالْإِكْوَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَدَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَدَ وَالْجَلالِ وَالْإِكْوَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَدَ وَهُوَ مِكُلِّ هَدَ وَهُوَ مِكُلِّ هَدُ وَهُوَ لِكُلِّ هَدُ عَلَيْمٌ وَهُوَ السَّعِيْعُ الْبَصِيْرُ.

برنمازى فرض ركعات كى بعدان كلمات كوزبان پرجارى كر اوراس كى بعدا شلط اوردوركعت سنت اداكر \_ اسكى بعدسورت فاتخه، آية الكرى اورآيت "شهد المله انه "اورآيت" قبل اللهم مالك الملك تا بغير حساب "كاوردكر \_ اورتينتي بار سبحان الله بينتيس بار الحمد لله تينتيس بار المله اكبر اورا يك باريكلمات پڑھ "لا إلله إلا المله وَحْدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْدِى وَيُمِيْثُ وَهُوَ حَى لا يَمُوثُ اَبَدًا ذُو الْجَلالِ وَالْاحْرَامِ".

اوران کلمات کوکٹرت سے زبان پرجاری رکھے:

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

#### صلوة الخضر

اس کے بعد دس رکعت صلوة المخضر بڑھے۔ ہر رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة الم ترکیف سے لے کر قرآن مجید کی آخری سورت (الناس) تک سورتوں کو ترتیب سے پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ سورت ف اقعد کے بعد سورة اخلاص پڑھے۔ اور ایک سوم تبدیجوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور انسٹھ (۵۹) مرتبدیکلمات بھی کہے:

يَا مُعِيْثُ يَا لَطِيْفُ يَا بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَسْتَجِيْرُ يَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيْنِيْنَ وَدُنْ:

ترجمہ: اے فریادری کرنے والے ، لطف و کرم فرمانے والے ۔ آسان و زمین کے پیدا فرمانے والے ،عظمت وجلال کے مالک، تیرے سواکوئی معبودنیس، تیری رحمت کا سوال کرتا مول - تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں ۔ اے فریادیوں کے فریادری فرمانے والے میری مدفر ما۔

اور سورة نوح بسوره دخان بسوره عم پڑھے اور اگر ہو سکے تو مسبعات عشره کو اپنا وظیفہ بنائے اور کے: "سُبْحَانَ مَنْ یَذْهَبُ بِالْفَجْوِ وَیَاتِیْ بِالظَّهْوِ "اوراسی طرح برنماز کے بعد، مسبعات عشر ممل پڑھے۔ اور جب اس کی دعاؤں اور مسبعات عشره پڑھنے سے زبان پر وردرسے فارغ ہوجائے (جونماز فجر کے شمن میں کھی جا چکی ہیں) تو نماز عصر تک تمام وقت تلاوت قرآن یا ذکریا مراقبے معمور رکھے۔

......**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# چوهمی فصل:

## ر الله المار عمر الذكار اور دعاؤل كے بارے ميں اللہ

اے درویش تمام نمازوں میں بیقدرت رکھ کہ ہر نمازاق ل وقت میں ادا کرے تا کہ اقل وقت میں ادا کرے تا کہ اقل وقت کی نفسیلت سے محروم نہ ہوا در ہر نماز کی تیاری پہلے سے کر اور نئے وضو کے بعد ، نماز تحیة الوضو پڑھ، چاررکعت سنت عصر ادا کر ، عصر کی سنتوں میں سستی و کا بلی نہ کر اور جب فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کر ہے تو تمام اذکار واور دعا کیں جو گذشته نماز کے خمن میں کھی گئی تھیل اللہ الا اللہ محمد دسول الله الورال میں میں کہ اور الله الواللہ محمد دسول الله الورال میں اللہ الداری اللہ الداری اللہ الداری میں الداری میں اللہ الداری میں الداری میں اللہ الداری میں الداری میں الداری میں الداری میں اللہ الداری میں الداری میاری میں الداری میں ال

کے بعد نماز صبح کی دعائیں پڑھے اور تین سوگیارہ مرتبہ "المله" کیے اور ایک ہزارایک مرتبہ ترف ندا کے ساتھ یا الله کے اور سومرتبہ ٹی کریم ﴿ سل الله یا در الله ﴾ پروہ ورود ہی جوسلسلہ قادر ریکامعمول ہے: ''اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكُرَمِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسُلِّمٌ ''

اورا گرزو فیق ہوتو نماز ظهر کا وظیفہ بھی پڑھے اورا یک ہزاریا سومرتبہ کلمہ استغفار کو زبان پر جاری کرے اور ترپن (۵۳) مرتبہ پڑھے:

بُونَ وَ اللهِ اللهُ وَالْآوْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا اِلٰهُ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَةِكَ اَسْتَغِيْثُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَسْتَجِيْرُ يَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيْثِنَ اَغِنْنِيْ.

ترجمہ: اے نگہبان مخلوق کوروزی پہنچانے والے، بے نیاز کردینے والے، آسان وزیمن کے موجد ، عظمت و بزرگی والے تیرے سواکوئی معبود نہیں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تیرے مغذاب سے پناہ جا ہتا ہوں اے فریاد یوں کی فریادری کرنے والے میری مدفر ما اور سورة عم ، سورة رحمٰن اور سورة واقعہ ایک ایک بار پڑھے اور سومر تبہ "مُنہ حَسانَ اَللّٰهِ وَبِحَمْدِه" کا وروز بان پر جاری کرے اور حضرت ابودر واءرضی اللہ تعالی عنہ کا بیرز پڑھے:

وَبِحَمْدِه" كَاوروز بَان رِجارى لَرَا وَرَحْرَت الوورواء لَى السَّفَان عَدَه يَرَرُوكِ. اَللَّهُ مَّ انْتَ رَبِّى لَا اِللَّهِ اللَّهُ الْتَ رَبِّى عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُهِكَ مِنْ شَرِّنَفْسِىْ

وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ آنْتَ آخِذُ بِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہی میرا پرورد کارہے ، تیرے سواکوئی معبود نہیں ، تو ہی میرا رہ ہے ، تیرے سواکوئی معبود نہیں ، تو ہی میرا رہ ہے ، تیرے سواکوئی معبود نہیں ، تو ہی میرا ارب ہے ، تیرے ہیں قبل میں اور جو نہ جو کی اور جو نہ تھا ہماری کی حقوق سے طاقت نہیں گراسی بزرگ و برتر اللہ کی تو فیق سے اور قوت سے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس سے اور ہراس جانور کے شرہے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیری پناہ ما نگا ہوں ، بے شک میرا رہے ماط متنقم ہرہے۔
رہے ماط متنقم ہرہے۔

حرزِ ندکورہ کو جہ وشام اپنا وظیفہ بنانا چاہیے اور اگر مسبعات عشرہ کا وظیفہ پڑھنا رہ جائے تو اسکے بجائے ندکورہ حرز کو پڑھ لے اورغروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے اسائے مبار کہ '' یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم'' کے وظیفہ میں حضور قلب کے ساتھ اور معانی ومطالب کا کحاظ رکھتے ہوئے مشغول رہے۔

# يانچوين فصل:

### ﷺ نمازمغرب اوراس کی دعاؤں کابیان ﷺ

#### غروب آفتاب کی دعا

جب آ فاب غروب ہوجائے تو کیے:

اَللَّهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالِاسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

تر جمہ: اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ پھٹام کی ، تیرے کرم سے زندہ ہیں اور تو ہی ہمیں موت دے گا اور تیری طرف ہی جانا ہے ، بیں اللہ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﴿ سَل اللّٰه عَلَيٰهِ مَاللّٰهِ کِسُرُونِ مِی راضی ہوں۔

اور جب نمازمغرب کی اذان نه جو کی ہوتو کئے:

ٱللَّهُمَّ هَلَا اِقْبَالُ لَيْلُكَ وَاِدْبَارُ نَهَادِكَ واَصْواتُ دُعَاتِكَ وَحُضُوْرُ صَلا تِكَ اِغْفِرْلِيْ.

ترجمہ: اے اللہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، تیرے دن کے فتم ہونے اور تیری طرف پکارنے والوں کی آ واز وں کا وقت اور نماز کے لئے حاضر ہونے کا وقت ہے میرے گناہ پخش دے۔

اورفرض نماز کو سجدیس باجماعت ادا کرے اس دعا کے پڑھنے کے بعد "اللَّهُمَّ انْتَ

السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّكَامُ " اورآية الكرى پڑھنے كے بعد، دوركعت سنت مغرب وقفہ كيے بغير پڑھے اس كے بعد نماز اوا بين پڑھے جس كا ذكر اپنى جگه عليحده لكھا جائے گا۔ اور اس كے بعد ايك سوسات مرتبہ كہے:

يَا سَلَامُ يَا مُوَّمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَ الْاحْرَامِ لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَسْتَجِيْرُ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْثُ اَ غِنَاتِ الْمُسْتَغِيْثُ اَ غِنَاتِ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِنَّتِيْ ...
الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِنْنِيْ اَغِنْنِيْ ...

ترجمہ: اے سلامتی والے، اپنے عذاب سے امن دینے والے، تکہبان، زمین وآسان کے موجد، ہزرگی وعزت والے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تیری رصت کی المداد چاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے فریاد کرنے والوں کی فریا درس کرنے والے میری مدو فرما۔

۔ اورسورۃ فتح ،سورۃ واقعہ اورسورۃ ملک کا ورد کرے اورعشاء تک کے اس مبارک وقت کو وظا کف، ذکراورمراقبہے معمور رکھے۔



والا ہےا۔ بردبارتو ہی اپنے فضل اور حلم سے بندوں کے گناہ بخشا ہے۔اے قدر دان توجیے حیا ہتا ہےا پنی عطا ہے نعمتوں سے مالا مال کردیتا ہے۔اے بہت توبیقبول کرنے والے تواسخ بندول کی توبیقول کرتا ہے اوراپنی رحبت سے ان کے گناہ معاف کرتا ہے اے حق تو ہی ہے جو ا پن مخلوق میں حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو تبطلا تا ہے۔اے معید تو ہی ہے جو قیامت کے دن اپنی قضا کے ساتھ مخلوق کوعدل وانصاف اورفضل کے لئے جمع کرے گا۔اے سجان تو یاک ہےاور جو کچھ ظالم اور نفس اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں تواسے جانتا ہے اے اللہ میں تیری بارگاه میں تیرےمقدس اساء کا سوال لے کرحاضر ہوا ہوں ان اساء کی عظمت وشرف اور کمال وجہ کا داسطہ ان کی برتری اور محبت کے دسیلہ سے ان کے ذِکرواُنس اور ان کے حروف کے اسرار اور ان کی تعداد کے وسیلے سے ان کے چھوٹے بڑے ہونے ان کے درجات اور دعوات کا واسطہ اور ان کے ثواب، خاصیات، تاثیر وتشیر کا واسطہ اور ان کے ظاہری و باطنی معانی، ان کی علامات، کسوراور تختیول کا واسطه اوران کے چھوٹے ہونے مقدم ہونے اوران تمام اساء کی عظمت کا داسطه محمد مصطفیٰ ﴿ سل منه علیه ، ترد بردرود وسلام بھیج اور آپ کی اولا دیراور بميس پخته دين يقين كامل اخلاص كامل أورشوق ومحبت غالب عطافر مااور بميس وه سب كجهء عطا فر ما جونو نے اپنے تمام اولیاءاوراصفیا کوعطافر مایا اور ہمیں شیطان اورنفس امارہ کے شرسے ب<u>ی</u>ا اوراینے کرم اور نفنل سے تمام دیوی اور افروی سزاؤں سے بچااےسب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔اور درود وسلام ہوافضل البشر محمد ﴿ملى الله بِيرَادِ مِلْ مِيرَاور آپ کی تمام اولاد پر۔ اےسب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہم تیری رحمت کے طلبگار

والے، آسانوں اور زمین کے موجد، عزت و بزرگی والے تیرے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے فریاد کرنے والوں کی فریا دری کرنے والے میری مد فریا۔

ادراگر آخرشب میں اٹھنے کا لیقین ہوتو نماز وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھے ادراگر رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کا لیقین نہ ہوتو عشاء کے ساتھ ہی وتر اداکر سے اور دتر پڑھ لینے کے بعد فضول ہاتوں کی طرف متوجہ نہ ہواور لسانی یا باطنی اوراد میں مشغول رہے اور نماز وتر کے بعد ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ یاسو (۱۰۰) مرتبہ کلمتجد کوزبان پر جاری رکھے۔

#### سونے سے پہلے کے وظائف

اور جب بستر استراحت پر جانا چاہے تو سورة يسين پڑھے اور ايک بزار ايک مرتبه "كلاالله الله" كاوردكرے اور برا شار بوي عدد پر" مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ "كاضافه كرے اورايك بزارايك مرتبه يدرووشريف پڑھ:

ُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ.

اس کے بعد جب سونے میں مشغول ہوتو سانس کے ساتھ مسنون طریقہ سے ذکر کریا" اَللّٰهُ الْحَقُّ الْقَلُومُ " کاذکر کرے اور ہراہم کے معانی ملاحظہ کرے۔



## بإبدوم

﴿سننِ غَير موُقَّته كيان مين اوريه بابسات فعلون برمشمل م

ىپاقصل:

ُ ﷺ نمازاشراق کے بیان میں ﷺ

ندمانِ الشراق کے وظیفہ کے ہارے میں اختلاف ہے۔ اکثر روایات میں زیادہ سے زیادہ دس رکعت اور کم سے کم چار رکعت ثابت ہیں۔ جب سورج ایک یا دونیزہ کے برابر آ جائے تو دور کعت نہایت اخلاص اور حضور قلب سے اداکرے اور اللہ تعالی کے شکر اداکر نے کی نیت کرے۔ لینی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اداکرے کہ اس نے اسے رات میں روزی کی نیت کرے۔ لینی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اداکرے کہ اس نے اسے رات میں روزی دی ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتھے کے بعد آیة الکری خالدون تک پڑھے اور دوسری رکعت میں آ آسن السر سول سے سورت کے آخر تک پڑھے۔ اور نماز کی قرات بھی کرے اس کے بعد حضور نبی اکرم کی پڑھے اور بید عامائے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَصْبَحْتُ، لاَ اَسْتَطِيْعُ دَفْعَ مَا اَكُرَةَ وَلاَ اَمْلِکُ نَفْعَ مَا اَرْجُوُا اَصْبَحْتُ مُرْتَهِنَّ اِبْعَمَلٍ وَاَصْبَحَ الْاَمْرُبِيَلِعَيْرِى فَلاَ فَقِيْرَ اَفْقَرُمِنَّى اَللَّهُمَّ لاَ اَصْبَحْتُ مُرْتَهِنَّ بِى عَدُوِّ وَلاَ تَيْسُ بِى صَدِيْقِى وَلاَ تَجْعَلُ مُصِيْبَتِى فِى دِيْنِى وَ دُنْيَا تُشْمِتُ بِى عَدُوِّ وَلاَ تَيْسُ بِى صَدِيْقِى وَلاَ تَجْعَلُ مُصِيْبَتِى فِى دِيْنِى وَ دُنْيَا وَلاَ يَنْ اَكْبَرَ هَقِى وَلاَ مَبْلَغَ عَلْمِى وَلاَ تُسُلِّطُ عَلَى وَلاَ عَلَى وَلاَ تُسُلِّطُ عَلَى مَنْ الذَّنُوبِ الَّتِي اَعُودُ بِكَ مِنَ الذَّنُوبِ الَّتِي تُولِيلُ مَنْ الذَّنُوبِ الَّتِي تُولِيلُ اللَّهُمَّ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِنَ الذَّنُوبِ الَّتِي تُولِيلُ بِهَا النَّعْمَ وَمِنَ الذَّنُوبِ الَّتِي تُولِيلًا النَّهُمَةَ.

''اےاللہ میں نے شبح کی اور میر اپیر حال ہو گیا ہے کہ میں مکروہ چیز کوانے سے دور نہیں کرسکتا اور جس چیز کی امید ہواس کا نفع میرے قبنے میں نہیں، میں عمل کا گردی ہو گیا ہوں اور معالمہ غیر کے ہاتھ میں ہے۔ مجھ سے بڑھ کرکوئی تنگ دست نہیں۔''

''اے اللہ میرے دیمن کومیری مصیبت پرخوش نہ کر اور دوست مجھ سے نا امید نہ ہوں ،
میرے لئے دین وو نیا اور آخرت میں مصیبت نہ بنا ، اور دین کومیری ہمت سے ہڑا اور میرے
علم کی پینچ سے دور نہ بنا ، مجھ پر کسی ایسے شخص کو مسلط نب فرما جو دنیا و آخرت میں ہم پر رحم نہ
کرے۔اے اللہ میں ان گنا ہوں سے تیری بناہ چاہتا ہوں۔ جن کی وجہ سے تو اپنی فعتیں دور
فرمادیتا ہے اور ان گنا ہوں سے بھی تیری بناہ چاہتا ہوں جن کی وجہ سے تو عذاب اور ذلت
لازم کر دیتا ہے۔''

#### نماز استعاده پڑھنے کا طریقه

اس کے بعد دورکعت نماز استعاذہ پڑھے اور اس رات اور دن کے شرسے پناہ ما نگنے کی نیت کرے میلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلت اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الناس پڑھے۔ الناس پڑھے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد سرویا ملم ہنائے پر درود بھیجے اور بیدعا پڑھے۔

اَللَّهُمَّ اَعُودُ فَإِسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَامَةِ وَ الْهَامَّةِ وَالْهَامَّةِ وَالْهَامَةِ مِنْ شَرِّمَا يَجْوِى بِهِ النَّهَارُ وَمَا يَجِئ وَاَعُودُ فَإِلَّهُ مِنْ شَرِّمَا يَجْوِى بِهِ النَّهَارُ وَمَا يَجِئ فَا الْعَيْرُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُو

اوراگررات ہوتو اس طرح کے:

مَنُ شَرِّ مَا يَجُرِى بِهِ اللَّيْلُ وَمَا يَجِئَى بِهِ النَّهَارُ اِلْهِى اِنَّكَ سَلَّطُتَ عَلَيْنَا عَدُوا بَصِيْرًا يَرَانَا هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَهْثُ لا نَرَاهُمُ اللَّهُمَّ قَا يِّسْهُ مِنْ رَحُمَتِكَ وَعَدُوا بَصِيْرًا يَرَانَا هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ عَهْثُ لا نَرَاهُمُ اللَّهُمَّ قَا يِسْهُ مِنْ رَحُمَتِكَ وَقَيْنَطُهُ مِنْنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَعَدُتَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ وَقَيْرُ طُهُ مِنَّا كَمَا بَعَدُتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّا وَبَيْنَهُ كَمَا بَعَدُتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّتِكَ اللهِ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

''اس کے شرسے جوزات اپ ساتھ لائی اوراس کے شرسے جودن اپ ساتھ لا تاہے اے اللہ تو نے ہم پر ایک ایسے دیکھنے والے دشمن کو مسلط کر دیا ہے کہ وہ خود اور اس کے چیلے تو ہمیں دیکھ سے بیں اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دے اور ہم میں ہم سے ناامید کر دے جس طرح تو نے اسے اپ محفو و درگز رسے ناامید کر دیا ہے اور ہم میں اور اس میں اتی دوری کر دے جتنے تو نے اس کے درمیان اور اپنی جنت کے درمیان دوری کردے جتنے تو نے اس کے درمیان اور اپنی جنت کے درمیان دوری کردی ہے، نے تو گناہوں کردی ہے، نے تو گناہوں

ے بیخے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیک اعمال کرنے کی قوت اگر ای بزرگ و برتر اللہ کی توفیق ہے۔''

#### نماز استخاره اور اس کا طریقه

اور دور کعت نماز استخارہ اداکرے اور ہرتھم کے احوال واقو ال اور افعال میں خمرہ برکت کی نیت کرے ، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکا فرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور نمازے وارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم میں پر درود بھیجے اور دعا پڑھے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اَللَّهُمْ إِنِّى اَسْتَحْيُرُكَ بِعَلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنُ فَصُلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُو وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعَلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ فَانْتَ عَلَّمُ الْفَيُوبِ فَصُلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ يَقُدِرُو وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعَلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ فَانْتَ عَلَّمُ الْفَيُوبِ اللَّهُمَ إِنِّى لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسَى ضَرًا وَلاَ اَنْفَعًا وَلاَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاتًا وَلاَ اَشُورًا وَلاَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ فَوقِقُنِى لِمَا السَّطِيْعُ أَنُ آخُدَ اللَّهُمَ فَوَقِقْنِى لِمَا السَّعَطِيْعُ أَنُ آخُدُ اللَّهُمَ عَوْلِي وَفِعْلِ الرَيْدُةُ لِى وَلاَ تَكِلْبِى لَهُ يَتِيلُوكُ اللَّهُمَّ الْحَمْلِ فِى الْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ حُرْلِي فَانْحُدُ لِى وَلاَ تَكِلْبِى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْحَدُلُ اللَّهُمَّ حُرْلِي فَانُحُدُ لِى وَلاَ تَكِلْبِى اللَّهُمَّ حُرْلِى فَانْحُدُ لِى وَلاَ تَكِلْبِى اللَّهُمَّ عُولِي وَفِعْلِ الْوِيدُةِ فِى هَذَا الْيُومِ لِلْعَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُو

''اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے قدرت جاہتا ہوں اور تجھ سے تیر نے فنل عظیم کاسوال کرتا ہوں بے شک تو قدرت والا ہے ادر میں کچھ قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، اور مجھے کچھام نہیں ۔ توغیوں کا جاننے والا ہے۔ ا بالله مين ايخ لئے كسى نفع ونقضان كاما لكنهيں نه بى موت وحيات اور دوباره جى المحفى كى قدرت رکھتا ہوں۔اور میں کوئی چیز حاصل نہیں کرسکتا گر جو پچھ تو مجھے عطا فرمائے نہ میں سمی چز ہے چ سکتا ہوں مگر جس ہے تو مجھے بحائے۔اسے اللہ مجھے بھلائی کے اس قول اور ممل کی تو فیق دے جو تیجے پسند ہوا درجس ہے تو راضی ہو۔اےاللہ مجھےا بی ھفا ظت ونگرانی میں لے لے اور مجھے اپنے اختیار اور قوت کے سپر دنہ کرا ہے اللہ اس دن اور رات جو کام اور قول میں کرنا چاہتا ہوں اس میں بھلائی اور برکت دہے۔اےاللہ اگر تو جانتاہے کہ بیکام (اینے کام کا نام لے )میرے کئے دین وونیا اور میرے معاش وعاقبت میں بہتر ہے،تو میرے لئے مقدر کرے اور اسے میرے لئے آسان بنادے اور اس میں میرے لئے برکت دے اور اگر تو حانتاہے کہ سکام میرے لئے میرے دین دونیا درانجام کارمیں براہے تواسے مجھ سے چھیر لے اور مجھے اس سے دور فرما، اور ہر کام میں جھے بھلائی عطا فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر

اور بيدعا يڙھ:

اَللَّهُ مَّ اِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ فَعُلِى وَقُولَىُ وَعَمَلِىُ وَشَغَلِىُ وَصُحْيَتِىُ مَعَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَادِى وَعَاقِبَةَ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَاللَّهُ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَيُهَا وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو شَدِّ لِى فِيهَا وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو شَدِّ لِى فِيهَا وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو شَدِّ لِى فَيْهَا وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو شَدِّ لِى فَيْهَا وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو شَدِّ لِى فَيْهَا وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمُو

كُنْتَ تَرضَى بهِ.

''اے اللہ اگر آج کے دن مخلوق کے ساتھ میر اقول وقعل عمل ، شخل ، اٹھنا بیٹھنا ، میرے وین و دنیا ، معاش ، آخرت اور عاقبت کے لئے بہتر ہے۔ تو جھے اس پر قدرت دے اور میرے بیکام آسان فرما دے اور ان تمام امور میں مجھے برکت دے ، اور اگر تیرے علم میں بیہ امور میرے لئے دین اور دنیا کے لئے شرکا باعث میں تو ان امور کو جھے ہے چھیر لے اور جھے ان سے دور فرما دے اور جہاں بھی تیری رضا ہے وہاں ہمارے لئے خیر مقدر کردے۔''

#### نهاز استحباب اور اس کا طریقه

اور دورکعت نماز استحباب ادا کرے۔

الله تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لئے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ القدر اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ القدر اور دوسری رکعت میں سورہ کوژ پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ پر درود مجھے اور سدعا پڑھے۔

اَللَّهُ مَّ الْجُعَلُ حُبَّکَ اَحَبَّ الْاشْیَساءِ اِلَیَّ وَحَشِیْتَکَ اَحُوَف الْاشْیَساءِ عِنْدِی اَللَّهُ مَ اَلْهُ مَ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَل

''اےاللہ اپن محبت میرے لئے تمام اشیاء کی محبت سے زیادہ بنادے اور اپنی خشیت کو

میرے گئے تمام اشیاء کے خوف سے زیادہ کردے۔اے اللہ اگرتو دنیا کی آنکھوں کوان کی دنیا کی وجہ سے ختار کر ہے تو میری آنکھیں اپنی محبت اور عبادت سے ختار کر ر۔ اور جھے لذا کند دنیا سے اپنی محبت وانس اور شوق دیدار کے ذریعے جدا کردے اور میرا ہر عمل اپنی اطاعت کے لئے بنا۔اے اللہ بختے اپنی محبت عطافر مااوران کی محبت جنہوں نے تھے سے محبت کی اور ایکھے ہراس کام کی محبت جن سے تو نے محبت کی اور ایکھے ہراس کام کی محبت جن سے تو نے محبت کی اور جھے ہراس کام کی محبت جن سے تو نے محبت کی اور جھے ہراس کام کی محبت جن سے تو نے محبت کا اور جھے ہراس کام کی محبت جن سے تو نے محبت کا دور جھے ہراس کام کی محبت جن سے تو نے محبت ہوتی گئے میری جان واحل سے زیادہ محبوب بنا اور شدید پیاسے کو ٹھنڈ سے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ اپنی محبت عطافر ما۔ اور جھے چمہ ہیں کے بیالے سے ایک گھونٹ پیا دے جس کے بعد کہمی بیاس نہ ہو۔اے جلال و بزرگی والے ۔'

#### اور دو رکعت نماز شکر النهار

دن کاشکراداکرنے کے لئے پڑھے اور ہررکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پانچ ہار پڑھے نما زسے فراغت کے بعد سرور دوعالم ﷺ پر درود بھیجے۔ اور تین مرتبہ بیدعا پڑھے: اَلْحَمَدُ بِلَٰهِ عَلَى حُسُنِ الصَّبَاحِ وَالْحَمَٰدُ بِلَٰهِ عَلَى حُسُنِ الْمَسَاءِ.

اوراس دعا کا بھی ورد کرے:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَواتِ وَالاَرُضِ اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللَّ اِلَّا اللَّ انْتَ اَعُوُذُبِكَ مِنْ شَرِّنَفُسِى وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرُ كِهِ.

''اے اللہ! حاضر وغیب وجانے والے آسان وزیش کے پیدا کرنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق ٹہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شراوراس کے شرک سے۔''

#### مشکلات سے نجات کے لئے دعا

كفايت مهمات كے لئے اس دعا كاور دكرے:

اَشُهَدُ اَنُ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسَى ابُنَ مَرْيَمَ كَلِمَةً اَلْقَى إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَآنَ الْجَنَّةَ حَقِّ وَآنَ النَّارَ حَقِّ. اَللَّهُمَّ اجُعَلُ خَيْرَ عُمُرِى آخِرَهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ خَوَاتِيْمَ اَمُرِى رِضًا بِكَ وَرِضُوانَكَ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ خَيْرَ اَيَّامِي يَوْمَ اَلْقَاكَ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ

وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ سُبُحَانَ رَبِّى الْعَلِى الاَعْلَى الْوَهَابُ. "ميں گواہى ديتا موں كه الله كے سواكوئى معبودتين وه يكتا ہے۔اس كاكوئى شريك نہيں

اور محد ﴿ ملى الله عليه وآله وملم ﴾ اس كے بند اور رسول بيں اور حضرت عليلى النظي ابن مريم كلمة الله بيں۔ جو الله بيں۔ جو الله نے حضرت مريم كى طرف بين كا اور وہ الله كى روح بيں جنت حق ہواور ووزخ حق ہے۔ اے الله ميرى عمر كا خاتمہ اچھا كرميرے كا موں كا انجام اپن خوشنو وى اور رضا

ا بنا، اے الله میرے وہ دن بہتر بنا جب میں تجھے سے طاقات کروں۔ اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہی ہماری مدوفرما۔'' الله تعالی بزرگ و برتر اور عطا کرنے والے کی ذات پاک

-4

اور بیده عامجی پڑھے:

اَللَّهُمَّ ثُبُ عَلَيْنَا قَبُلَ الْمَوُتِ وَارْحَمُنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلاَ تُعَذِّبُنَا بَعُدَ الْمَوُتِ اللَّهُمَّ هَوّنُ عَلَيْنَا سَكَرَاتَ الْمَوْتِ.

''اےاللہ موت سے قبل ہماری توبہ قبول فرما۔ موت کے وقت ہم پر دم فرما۔ اور موت کے بعد ہمیں عذاب نیدے۔اےاللہ سکرات موت کو ہمارے لئے آسان فرما۔''

#### اوران کلمات کا بھی ورد کرے:

حَسْبِى اللهُ الْهَادِى لِدِيْنِى حَسْبِى اللهُ الْمُعِيْنُ لِلْاَيُاى حَسْبِى اللهُ الْكَافِيُ لِمَارَحِمَنِى حَسْبِى اللهُ الْحَلِيْمُ الْقَوِى لِمَنْ بَغَى عَلَىَّ حَسْبِى اللهُ الرَّحِيْمُ عِنْدَ الْمَوُتِ حَسْبِى اللهُ الرَّوُّفُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِى الْقَبْرِ حَسْبِى اللهُ الْكَرِيْمُ عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبِى اللهُ اللَّطِيُفُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَسْبِى اللهُ الْقَلِيْرُ عِنْدَالصِّرَاطِ.

حَسُبِى اللهُ الْحَافِظُ السَّاتِرُ عِنْدَ الْحَشُو وَالنَّشُو حَسُبِى اللهُ السَّلامُ الْمُؤُمِنُ عِنْدَ وَرَوُدٍ فِى الْجَنَّةِ حَسُبِىَ اللهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ حَسْبِىَ اللهُ ارْبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِيْنَ حَسْبِىَ اللهُ الْحَالِقُ مِنَّ الْمَخُلُوقِيْنَ حَسْبِىَ اللهُ الرَّوُقُ مِنَ الْمُرُزُوقِيْنَ حَسْبِىَ اللهُ حَسْبِىَ اللهُ الْعَزِيْزُ لَهُ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

''دین کی ہدایت کے لئے جھے اللہ ہی کافی ہے۔ ونیا میں جھے اللہ ہی مدوگار کافی ہے۔
رتم کرنے کے لئے جھے اللہ ہی کافی ہے۔ جھے اللہ ہی کافی ہے جو حکمت والا ہے اور جھے پر
زیادتی کرنے والے مرطافت رکھتا ہے۔ موت کے وقت جھے اللہ رحیم ہی کافی ہے۔ قبر میں
سوال کے وقت جھے اللہ رؤف ہی کافی ہے۔ حماب و کتاب کے وقت جھے اللہ کریم ہی کافی
ہے۔ میزان کے وقت جھے اللہ لطیف ہی کافی ہے۔ پل صراط کے وقت جھے اللہ قدیم ہی کافی

''رو نِرحشر مجھے اللہ نگہ ہان وخطا وَل کو چھپانے والا ہی کا فی ہے۔ جنت میں داخل ہوتے وفت مجھے اللہ تمام نقصانات سے محفوظ اور اپنے عذاب سے امن دینے والا ہی کا فی ہے۔ مجھے وہی اللہ کا فی ہے۔ جس کے سواکوئی معیوزٹیمیں۔ میں نے اسی پرتو کل کیا اور وہ عرش عظیم کارب

ہے۔ جھے اللہ پروردگاری کافی ہے تمام مریین کوچھوڑ کر تمام کلوق سے جھے اللہ ہی کافی ہے جو خالق ہے اللہ ہی کافی ہ جوخالق ہے۔ تمام رزق دینے والوں سے جھے اللہ ہی کافی ہے جوروف ہے جھے اللہ ہی کافی ہے جھے اللہ ہی کافی ہے جھے اللہ ہی کافی ہے۔ جو عالب ہے، اس کے سواکوئی معبود تمین میں نے اس پر توکل کیا

اور دہ عرش عظیم کا ما لک ہے۔''

...... <del>200</del>

دوسرى فصل:

## ﷺ نمازِ جاشت اوراس کی دعا کیں ﷺ

> . سُبُحَانَّ اللهِ الْعَظِيُمِ وَبِحَمُدِهِ.

اس کے بعد تجدہ میں چلاجائے اور سات مرتبہ یکا وَهَابُ کھے۔اس کے بعد قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت آ ہتہ آ واز میں کرے یا فنی بشوق کی ترتیب سے تلاوت کرے جو حصرت پیردشگیر کھیسے منقول ہے اور قرآن کی تلاوت کے آ داب میں اس کا بیان ہوگا۔

باطنی دشمن سے نجات حاصل کونے کا طریقه ان باطنی دشنوں کو بھگانے کے لئے جن کے بارے میں منقول ہے کہ تیراسب سے برا

وش و و فس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے۔ اور ظاہری وشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لئے ان مزروں کا ورد کرے۔ اکالیس (۲۱) اسم جو حضرت غوث الاعظم سے منقول ہیں۔ اور بارہ اسدواد اور حذب البحد کا ورد کرے۔ سوچ کو درست رکھنے اور ذبن کو تحفوظ ارکھنے کے لئے دے افرے عکانه کو مداومت سے پڑھے۔ اور باطن کی فتح کے لئے حرز کبدیر کا ورد کرے۔ اور اکثر اوقات ورود شریف پڑھتا رہے۔ جس طرح کہ غوث اعظم کھنا نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑجائے اور غمول میں جتال ہوجائے تو حضور نی اکرم وصلی الله فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑجائے اور غمول میں جتال ہوجائے تو حضور نی اکرم وسلی الله علیدة آلد الله کی پرکشر سے درود شریف پڑھ اللہ تعالی تھے مصائب سے ضلاحی دے گا۔ اور باخصوص بیدرود شریف جو حضرت بیرد شکیر سے منقول ہے پڑھے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّى الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ وَعَلَى اللَّهِمَّ اللَّهِ صَلْوةً فِيُهَا رِضَّى وَلَحِقَهِ آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلْوةً فِيُهَا رِضَّى وَلَحِقَهِ آلِهِ الْكَوْبَ صَلَوةً فِيُهَا رِضَّى وَلَحِقَهِ آوَاءً.

#### خصوصی دعائے غوثیہ

اس کے بعد بید دعا پڑھے ان میں سے بعض چیزیں حضرت غوث الاعظم کے خاص وظا کف میں سے میں: [ہند]

﴿ اَللَّهُ مَّ اَرُضَ عَنُ اَمَنَاءِ دِيُئِكَ وَخُلَفَاءِ اَوْلِيَائِكَ عَنِ الرَّفِيْعِ الْعِمَادِ وَالطَّوِيُلِ النَّجِادِ الْمُوَيَّةِ الشَّفِيُقِ الْمَكَنَّى بِالْعَتِيْقِ الْحَلِيُفَةِ الشَّفِيُقِ الْمَكَنَّى بِالْعَتِيْقِ الْحَلِيُفَةِ الشَّفِيُقِ الْمَمَنَّ خُرَجَ مِنُ اطْهَرِ اَصُلِ عَرِيْقِ الَّذِى اِسُمُهُ مَعَ اسْمِهِ مَقُرُونٌ وَجِسُمُهُ مَعَ جسُمِهِ مَدُفُونٌ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِى بَكُو الصِّدِيْقِ ﷺ وَعَنِ الْفَصِيْرِ الْاَمُلِ الْمُلْهَمُ الْكَيْبُرِ الْعَمَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَلَّ ذَلِكَ الْمُؤيَّدُ بِالصَّوَابِ الْمُلْهَمُ الْكَيْبُرِ الْعَمَلِ الَّذِي لاَ يَتَدَاحَلُ اَقْعَالَهُ مَلَلٌ ذَلِكَ الْمُؤيَّدُ بِالصَّوَابِ الْمُلْهَمُ

فَـصُـلَ الْـخِـطَـابِ الَّـذِى وَافَقَ حُكَّمُهُ نَصَّ الْكِتَابِ ٱمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ ابُن الْحَطَابِ ﴿ وَعَـمَّنُ شَيَّدَالْإِيْمَانَ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ وَشَتَّتَ الْفُرْسَانَ وَضَعُضَعَ الطُّغْيَانَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ تُحْمَانُ بُنُ عَفَّان ﷺ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ وَاكْرَامَ الْكُرَمَاءِ ذِى السنُّورَيُنِ وَعِنِ الْبَطَلِ الْبُهُ لُولِ زَوْجِ الْبَتُولِ وَسَيُفِ اللهِ الْمَسْلُولِ مَ ظُهِ رالُعَ جَائِبِ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ آبِي طَالِبٍ ﷺ وَ عَنِ السِّبُطَيُنِ الشُّهيُديُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيُنِ رضى الله عنهما وَعَنِ الْعَمِيَّنِ الشَّرِيْفَيُن حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ رضى الله عنهماوَعَنِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُم بِاحْسَانِ إِلَى يَوُم الدِّيُن رضُوَان اللهِ تعالى عنهم أجُمَعِين وَعَنِ الْأَثِمَّة الْمَهُدِييُنَ وَ الْعُلَمَاءِ الْـمُـجُتَهِـدِيُـنَ وَعَنَ سِرَاجِ الْاُمَّةِ اَبِىُ حَنِيْفَةَ الْكُوْفِي وَعَنِ الْإِمَام الشَّافِعِي وَعَن الْإِمَامِ الْمَالِكِ ابْنِ آنَسِ وَعَنِ الْإِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَعَن جَمِيْتِ الْمَشَائِخِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَعَنِ الشَّيْخِ الْمُرْشِدِ اَبِيُ سَعِيْدِ مُبَارَكِ ابْنِ عَلَى الْمَمْخُزُوُمِيُ ﴾وَعَنِ الْقُطُبِ الرَّبَّانِيُ وَالْغَوُثِ الصَّمْدَانِيّ وَالْحَبِيُبِ الرَّحْمَانِيّ وَبَحُرِ الْمَعَانِيّ شَيُخ السَّمواتِ وَالأَرْضِينَ سَيِّدُ عَبُدِ القَادِرِالْحَسَنِيّ الْحُسَيْنِيّ الْجِيُلاَئِيِّ [ 1 ] وَعَنْ شيخ الارباب و قُطب الاقطاب سيد عبدُالوهاب الحَسنى الجيلاني وعَنْ شَيْخ الْابُرَادِ شَيْخ مُحَمَّدِ الصَّفِيّ الْحَسَنِيّ الْحِيُلاَنِيّ. وَعَنِ الشَّيُخِ الْغَوَّاصِ الْخَوَّاصِ شَيْخ اَبِي الْعَبَّاسِ اَحْمَدَ الْحَسَنِيّ الُجِيُلاَنِي وَعَنِ الشَّيُخِ الْوَدُوْدِ الْمَوْدُوْدِ اَبِي عَلِيَّ الْمَسْعُوْدِ الْحَسَنِيّ الْجِيُلاَنِيِّ وَعَنِ الشَّيْخِ الْمُعِيُنِ الْمُرُشِدِ الْمُبِيِّنِ اَبِيُ الْحَسَنِيِّ عَلِيَ نُورِ اللِّيْنِ الْحَسَنِيّ الْجِيُّلانِي وَعَنُ شَيْخِ السُّحَبَاءِ أَبِي مُحَمَّدٍ شَاهُمِيْرِالْحَسَنِيّ

الْحُسَيُنِيِّي الْجِيُلاَنِيَّ وَعَنُ شَيْحَ النُّقَبَاءِ شَيْحَ شَمْسِ الدِّيُنِ مُحَمَّدِ الْحَسَنِيّ الْجِيْلاَنِيّ وَعَنُ شَيْخ الْقُرُبَاءِ شَيْخ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيّ الْجِيّلانِيّ [7]وَعَنُ شَيْخ السَّقِيِّ النَّقِيِّ الْوَفِيِّ. الصَّالِحِ الْمَالِحِ الْمُرْشِدُ آبِي الْفَتُحِ سَيِّدَ عَبُدِ لُقَادِرِ النَّانِيّ الْحَسَنِيِّ الْجِيلانِيِّ [٣] وَعَنِ الشَّيْخِ السجتهد العالم ابي على شيخ عبدالرزاق الحسنى الجيلاني وعن شيخ الشيخ الَعَامِلِ الْعَارِفِ الْمُرُشِدِ الرَّشَادِ غَوُثِ الزَّمَانِ شَيخَ حَامِدٍ الْحَسَنِيِّ الجِيْلاَنِي ۖ قَدَّسَ اللهُ اَرُوَحَهُمُ وَارُواحَ جَمِيْعِ الْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْآحُيَاءَ مِنْهُمُ وَالْاَمُوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّمُ ٱللَّهُمَّ نَوِّرُ وُجُوهَ مَشَائِخِنَا وَسَادَاتِنَا بِنُوْرِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ ٱللَّهُمَّ أَدِمُ قُرَّةَ اَعُيْنِهِمْ بِجَمَالِ ذَاتِكَ الْقَدِيْمِ ٱللَّهُمَّ اَعْلِ ذَرَجَاتَهُمْ فِي اَعُلَى عِلِيِّينَ اللَّهُمَّ اَوجِدْهُم حقِيقَةَ حَقَّ اليَقين اللَّهِم اِجْعَلْهم فِي نَظْمِ النَّبِيِّين اللهم ٱلْحِقْهُمُ فِي ذُرِيَتِهِمُ وَالطَّاهِرِيْنَ خَيْرَ مَا خَلَقُتَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ٱللَّهُمَّ عَرِّفُهُمْ فِي مُحِبِّبُهِم الْفَائِزِيْنَ اَجُمَلَ مَاعَرَّفْتَ اَحَدًا مِنُ اَحَبَابِكَ الصَّادِقِيُنَ اَللَّهُمَّ اَرْضِ اَروَاحَهُم العَزِيزَةَ عَنَّا اللَّهِم بَلِّغْهُم تَحِيَّةَ وَسَلامَنَا اللَّهم أَعْـطِ ٱوُلَادَهُـمُ وَإِخْوَانَهُمُ وَاَصْحَابَهُمُ خَيْرَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاعْصِمُهُمُ مِنُ شَرّ الـتُنْيَا وَشَرِّالآخِرَةِ اَللَّهُمَّ زِدُهُمُ شَرَفًا وَّكَرَمًا وَّاكُرَامًا حَتَّى تُبَلِّغَهُمُ عَلَى هْرَجَاتِ الْحِسَلِيُقِيْنَ وَالْاَفَاضِلِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَللَّهُمَّ اصُرِفُ عَنُهُمُ وَعَنَّا وَعَن الْـمُسْلِمِيْنَ عَوَائِقَ الزَّمَانِ وَطَوَارِقَ الْحَدْثَانِ وَحَيْفَ الْوُلاَةِ وَسَيْفَ الْمُعَدَّاتِ وَالْعُيُونَ الْحَاسِدَاتِ وَالْطُّنُونَ الْفَاسِدَاتِ اللَّهُمَّ يَسِّرُ عَلَيْنَا مُتَابِعَتَهُمُ وَ اَوُصِلُ

إِلَيْـنَا فُتُوْحَاتِهِمْ وَ أَدِمُ إِلَيْنَا بَرَكَاتِهِمْ وَ ٱلْحِقْنَابِهِمْ وَاحْشُرُنَا فِى ذُمُرَتِهِمْ وَاهْدِنَا هَـدَاهُـمْ وَاَسُـلِـكُنَا طَوِيْقَتَهُمْ اَنْتَ اِلهُنَا وَ مَوْكَانَا نَسْأَلُ مِنْكَ اَنُ تُصُلِحَ شَأْنَنا وَشَأْنَ اِحُوانِنَا وَاصْحَابِنَا وَ اَحْبَابِنَا وَ اَوْلَادِنَا وَ شَأْنَ وُلَاةٍ ٱمُوْرِنَا. ﴾

اے اللہ تو راضی ہوا ہے دین کے امینوں سے اپنی رحمتیں نازل کر ان پر جو تیرے برگزیدہ بندے تھے۔ جو او نچ گھر انے کے اور بڑے پر تلوں والے تھے۔ حق جن کا مؤید تھا۔
جن کی کنیت عتیق تھی، جو غلیفہ مہر بان تھے۔ جن کی اصل بہت پاکتھی جن کا نام مرود کا کنات خصی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ معنور ﴿ صلی اللہ علیہ وَ آلد دہلم ﴾ کے نام گرامی کے ساتھ مقرون اور جن کا جسم حضور ﴿ صلی اللہ علیہ وَ آلد دہلم ﴾ کے جسم اطہر کے پہلو میں مدفون ہے۔ یعنی امیر الہؤ منین حضرت ابو بکر صدیق ﷺ پراوران پر جو کم خواہشات والے اور کشر العمل تھے جو زاہ حق میں کی طرح تھک نہ سکتے تھے، حق جن کی تاکید پر تھا۔ جنہیں فیصلہ و تصفیہ کرنا الہام ہو چکا تھا وہ جن کا تھم کی دفعہ و تی اور آیات قرآنی

جوعبارتیں ان ﴿ پُوسین کے اندر ہیں یہ جناب غوث اعظم ﷺ سے روایت ہیں، باقی حضرت موی شہید قدر الشراء سے منقول ہیں۔

<sup>[</sup>ا] سلسلہ قادر بیرزاقیہ اور عزیزیہ کے مریدین یہاں سے پنچاپ سلسلہ طریقت کے مشارُخ کے اساء گرامی پڑھیں۔

<sup>[7]</sup> سلسلەنوشا بىيە كەم يدىن اس سے يىنچ مفرت سىدىشى مبارك تقانى رحمة الله عليە سے شروع كركائي شى تىك پڑھيں۔

<sup>[</sup>۳] مارے سلماعالیشی می اور تعلیہ کم یدین یہاں مطاکشیدہ عبارت یے بیچ وعن اسام الصالحین و هادی السمالکین سید میر محمد غوث الجیلانی و عن نصیر الملة والدین و هادی المضلین سید عبدالقادر الثالث ..... ترکیا بیش تک پرهیس -

ك موافق اترا يعني امام عادل امير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ پر اوران پر جنهول نے لشكر پيسالا كركفار كى سركشى منادى اوركلام ربانى كواس كى تلاوت سے مزين كيا۔ جوافضل الشهداءاورا كرام السعد اء بين جن كالقب ذوالنورين تفاليتني امير المؤمنين عثمان بن عفان ﷺ، پراوران پر جوشیر خدا، زوج بتول اوراللەتغالى كى سۈنى ہوئى تلوار تتھے يعنى مظهرالعجا ئب امام عادل امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه اور حضور مرور کا ئنات علیه الثناء والتحیات کے نوا سے سبطین الشہیدین امام حسن وحسین اور آپ کے عم بزرگ حضرت جمزہ اور حضرت عباس اورتمام مهاجرین وانصار براوران برجوقیامت تکان کی پیروی کرتے رہیں۔اے الله راضی هوتمام مدايت يافتة ائمه عظام، علاء مجتهدين، چراغ ملت امام الوصنيفه، امام شافعي، امام احمد بن حنبل اورتمام مشائخ طریقت اوراولیائے کرام سے اور اپنی رضا وخوشنودی سے نواز حضرت اپوسعيدمبارك بن على مخزوى ، قطب رباني غوث صداني ، حبيب رحماني بحرمعاني ، شيخ ارض وسا ، عبدالقادر حنى حيين جيلاني كواورتو راضى موشِّخ ابرارشُّخ محمه الصفى الحسيل البحيلاني ہے۔'' شِخ غواص ابوالعباس احد حنى جبيلاني، شيخ ابوعلى مسعود حنى جبيلاني، مدد گار اور مرشد برحق ابوعلى نورالدين حنى جيلاني، ابومجرالحسني البحيلاني، شيخ قرباشيخ محمد حنى جيلاني، شيخ تقي نقى و في، صالح مرشدابوالفتح سيدعبدالقادرالثاني حنى جيلاني بشح مجتهد، عالم بإعمل ابوعلى شخ عبدالرزاق حسني جیلانی، شخ عامل، عارف، ہادی ومرشدغوث زمال شخ حامد حنی جیلانی سے اے اللہ ان تمام بزرگول كى ارواح كومقدس بنا، اورتمام مومن مردول اورعورتول تمام مسلمان مردول اور عورتوں زندوں اور مردوں کی ارواح کو یا کیزہ فرما۔ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔اے اللہ محمد وصلى الشعليدة آلدوملم كهاورة ب كى تمام اولا دير درود وسلام بينج اورايني بركتيس نازل فرما، اے الله ہارے مشائخ اور ساوات کے چہروں کواپنے ٹورے روٹن کردے۔اے اللہ ہمارے اپنے

قديم اور ذاتی جمال کے ساتھ ان کی آنکھوں کو ہمیشہ شنڈا رکھ۔اے اللہ اعلی علیین میں ان كے درجات كوبلند فرما\_ا الله انبيل حق ليقين كى حقيت عطافرما\_ا الله انبيل انبياء كے گروہ میں شامل کرا ہے اللہ اان کی اولا د کو پا کیزہ بنا اورانہیں اپنی مخلوق میں ہے نیک بندوں کے ساتھ ملادے۔اے اللہ انہیں عشاق بامراد میں متعارف کرادے۔جس طرح تونے ا بے سے اور مخلص اولیاء کوعرفان عطا کیا۔ اے اللہ ان کی ارواح کو ہم سے راضی رکھ۔ جارے تھنے اور سلام ان تک پہنچا۔ ان کی اولا د بھائی اور ساتھیوں کو دنیا وآخرت کی بھلائی عطا فرما اورانہیں دنیاو آخرت کےشرہے محفوظ رکھ۔اےاللدان کےشرف وکرم میں اضافہ فرما یہاں تک کہ تو انہیں صدیقین کے درجہ تک پہنچائے اور صاحب فضیلت مقربین کے مرتبہ تک پہنچائے۔ اے اللہ ان ہے ہم نے اور تمام مسلمانوں سے زمانے کے مصائب ، ﴿ حادثات،سلاطین کے ظلم،سونتی ہوئی تلوارش،حسد کرنے والی آ تکھیں اور جھوٹے مگان دور فر مادے۔اےاللہ ان کی پیروی ہمارے لئے آسان فر ما۔ان کی برکتیں ہم تک پہنچا ہم کوان کے ساتھ ملادے۔ قیامت کے روزان کے زمرے میں شامل کرجمیں انہی کے راہتے ہر چلاتو بهارامعبوداورآ قامے بمخبی ہے سوال کرتے ہیں کہ تو بھارے اور بھارے بھائیوں ،ساتھیوں دوستوں ہماری اولا داور ہمارے حکام کے معاملات درست فرما۔ "

اور بالخصوص حضرت پیردشگیر کے نام مبارک کا ان الفاظ میں ایک سو گیارہ مرتبہ ورد کرے۔

الهِى بَحُرُمَةِ الشَّيُخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبُو مُحَمَّدٍ سَيِّد عَبُدِ الْقَادِرِ ابْنِ اَبِيُ صَالِح مُوْسَى الْحَسَنِيّ الْحُسَيْنِيّ الْجِيَّلانِيّ ﷺ

اورایک(۱)مرتبه سور-ة جمعه، و(۱۰۰)مرتبه سور-ة اخلاص، سو

(١٠٠) بار سورة فاتحه ، مو(١٠٠) مرتبه سبحان الله وَالْحَمُدُ لِلهُ وَلَا اِللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَّهُ وَاللهُ وَا لا اللهُ وَاللهُ وَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الْاَقِيّ وَعَلَى آلِهُ وَسَلِّم. آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمُ.

آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِمْ.

اوروہ وعائيں اور اذکار جودعا کی فصل میں لکھے جائیں گارتو نیق ہوتو ان کو بھی اپنا

اوروہ وعائیں اور اذکار جودعا کی فصل میں لکھے جائیں گارتو نیق ہوتو ان کو بھی اپنا
مدوومعاون ثابت ہوتا ہے اور مطلوب کے لیے مفید ہے اور حقیقت بیہے کہ اگر نفس کو آرام
مدوومعاون ثابت ہوتا ہے اور مطلوب کے لیے مفید ہے اور حقیقت بیہے کہ اگر نفس کو آرام
سے بالکل محروم کر دیا جاہے تو و ماغ پر خشکی چھا جاتی ہے اور مزاج حداعتدال سے مخرف ہو
جاتا ہے اور تمام حواس اور قو گا کا م کرنے سے رک جاتے ہیں اور لوگوں نے آرام کرنے اور
سونے کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ دن اور رات میں سات گھنٹے ہے، گرمی و مردی میں موسم کی
تبدیلی سے وقت میں بھی کی بیٹٹی کر سے یعنی اگر دن بہت لمباہے تو سونے کے وقت میں ایک
دوگھنٹہ اضافہ کرے سلوک کا طریقہ بہی ہے، نفس کے جملہ حقوق کا خیال رکھے، کھانے
پینے ، پہنٹے ، سونے اور دیگر لذتوں سے اسے محروم ندر کھتا کہ ایسانہ ہو کہ مزل تک پہنچنے سے
پینے ، پہنٹے ، سونے اور دیگر لذتوں سے اسے محروم ندر کھتا کہ ایسانہ ہو کہ مزل تک پہنچنے سے
پینے ، پہنٹے ، سونے اور دیگر لذتوں سے اسے محروم ندر کھتا کہ ایسانہ ہو کہ مزل تک پہنچنے سے



## تىسرى فصل:

### ﷺ وقت زوال کی نماز کے بارے میں ﷺ

طالب حق کو چاہئے کہ آفتاب کے ذاکل ہونے سے قبل نیند سے بیدار ہو جائے اور نہایت ہی حضور قلب سے مسواک کے ساتھ وضو کرے دل کو فاسد خیالات اور باطل اندیثوں سے خالی کر دے صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب سورج نصف النحارسے زائل ہوتا ہے تو آسمان کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور طالبان حق کی دعا و نیاز واجب آر الوجود تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ یوفت دعا وی کے قبول ہونے کا ہے۔ تب حیلة الموضو کی دورکعت ادار نے کے بعد۔

ایک سلام کے ساتھ چارر کعت نماز فنی زوال کی نیت کرے، سورة بقرہ یادو
سوآیات پڑھے یا چارسو(۲۰۰۰) آیات پڑھے اور اگر زیادہ وقت نہ ہوتوایک بار آیة
المسکرسسی اور تین بارسسورة اخلاص پڑھے اور ایک روایت کے مطابق صرف ایک
بار آیة المکرسسی پڑھے۔ اور نمازے فارغ ہونے کے بعد سولہ (۱۲) مرتبہ سکلام قولا
من رَّبِّ رَّحِیْم پڑھے۔ اس کے بعد ظهر کوش، صلوۃ المخضر اوروہ دعا کیں اور
اذکار جونم ازظہر کے خمن میں کھی جا چی ہیں میں مشغول ہوجائے۔



چوهمی فصل

مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت عبادت گزاروں کے لئے بہت محمود ہے، جہاں تک ہو سکے اس وقت کو ذکر، مراقبہ، نماز، تلاوت قرآن یا دوسرے اوراد سے زندہ رکھنا چاہئے۔ جب نماز مغرب کی سنتوں سے اوران دعاؤں سے فارغ ہوجن کا ذکر نماز مغرب کی فصل میں گزرچکاہے۔

#### نماز اوّابين

توچ (۲) رکعت نسماز او ابین پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص سات (۷) مرتباور معدو ذتین (فلق اور الناس) ایک مرتبہ نماز کے بعد کسسه تسمسجید سوبار پڑھے اور کچھاور رکعتیں بھی پڑھ لے یا بیس رکعت نماز اوا بین پڑھ لے۔اس کے بعد سنتم کیس (۷۵) مرتبہ

يَا سَلَامُ يَا مُهَيْمِنُ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْآكُوامِ لَا اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اور سوره واقعه، سوره فتحا*ور* سوره ملک *بگل پڑھ*۔

......<del>288</del>

يانچوين فصل:

ﷺ قیام شب، نماز تہجد، ذکراور دعاؤں کے بیان میں ﷺ

سرورعالم بشفیج المذنبین والمذنبات علیه افضل الصلوات واکمل التحیات فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اور جو پچھاس میں ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ تبارک وتعالی کے ذکر کے اس اللہ اللہ وردی کھا ہے اس کے اس اللہ اللہ سے دوری اختیاد آئی اے دوریش تجھے جا ہے کہ ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ غیر اللہ سے دوری اختیاد آئی کے دائی سے آویز اللی رکھے۔ بالحضوص شیم شب اور آخر شب میں جب بہت محدود ہے اور مطلوب ومقصود کے لئے مفید بیدار ہوتو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کیونکہ بیوفت بہت محدود ہے اور مطلوب ومقصود کے لئے مفید بہت میں جب

خلق که توفیق طلب یا فتند کامهٔ جان در دل شب یا فتند

''جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تو فیق حاصل ہوجائے ، وہ نصف شب کوروح وجان کامقصود حاصل کرلیں''

اے درویش .....! بختے چاہے کہ نصف شب میں استغفار و دعا اور آہ و فغان کی کثرت کرے کیونکہ اس کا اثر بہت عجب ہے، جوکوئی اس کیفیت کو پالے۔ اور جب نماز تجد کے لئے الصف یا ایک تہائی الصف یا ایک تہائی

یادو تهائی نماز میں مشغول رہے تا کہ تیری افتد اءاس آیت مبارکہ اور سنت نبوی وسلی الشعلیہ وآلہ بلم ہے ہو۔

يْنَايُهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلاَ ٥ يَصْفَةَ اَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُّلا٥

''اے کملی کی جھرمٹ والے (حبیب!) ﷺ آپ رات کو (نماز میں) قیام فرمایا کریں کرتھوڑی دیر (کے لیے ) آ دھی رات یا اِس سے تھوڑا کم کردیں''۔

اولی اور بہتریہ ہے کہ رات کے پہلے حصہ میں ایک تہائی سوے اور آ دھی رات اُشھے اور آ خرشب میں دوسدس (چھ میں سے دوحصہ) نہ سوئے یا اول شب سے نصف حصہ سوئے اور تیسرے حصہ میں اٹھے اور آخر شب میں ۲/ احصہ نہ سوئے یا چھٹا حصہ شب اول سے اور چھٹا آخر سے سوئے اور درمیانی شب سے دوتہائی اٹھے۔

روایت ہے کہ حضرت داؤد، علی نبینا و علیہ الصلوة والسلام نے الله رب المحرت ہے کہ حصد میں العزت ہے کو کس حصد میں العزت ہے کو کس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وقی کی کدا ہے داؤد .....! فہ واول شب میں بیدار ہواور فیام کروں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وقی کی کدا ہے داؤد .....! فہ واول شب میں بیدار ہواور نہ خرمیں کیونکہ جس نے رات کی خری حصد میں قیام کیاوہ پہلے حصد میں سوگیا اور جس نے کہا حصد میں قیام کرتا کہ میں اور تو کہا حصد میں قیام کرتا کہ میں اور تو دونوں خلوت میں ہوں، اور اپنی حاجات مجھے پیش کر۔ 'پس قیام دو نیندوں کے درمیان ہوگا، اور بحض تشدگان دیدار حق اور متا قان انتہائی شوق اور طلب کی وجہ سے تمام رات قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ شخ عادف ابو محمد بن ابوالشتے ہر آؤی ہے روایت ہے کہ میں نے شخ محک الدین عبدالقادر کے کا لیس سال خدمت کی ، آپ کی عادت مبار کر تقی کہ عشاء کے وضو سے میں کا زیڑ ھتے اور جب حدث لاحق ہوتا تو آئی وقت نیاوضوکر تے اور دور کعت نماز تحید

الوضوا دا فرماتے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو تنہائی میں چلے جاتے اور اس خلوت میر کوئی بشرآ پ کے پاس نیآ تاخلیفہ وقت بار ہا آپ کی ملاقات کے لئے آتا کیکن درواز \_ یر بیٹھ کرواپس چلا جا تا اور ملاقات برقا درنہ ہوسکتا۔ آپے ﷺ کی عادت مبار کتھی کہ رات کے پہلے ھے میں نماز پڑھتے جب ایک تہائی حصہ گزرجاتا تو ان اساء کے ورد میں مشغول ہو مِاتِ: اَلْمُحِيطُ الْعَالِمُ الرَّبُّ الشَّهِيدُ الْحَسِيْبُ الْفَعَّالُ الْحَلَّاقِ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْسَمُ صَوِّرُ راوی کہتا ہے کہ میں نے شیخ کودیکھا، وہ ہوامیں بلندیر واز کرتے، بیبال تک کہ آ تھوں ہےاوجھل ہوجاتے ،اوربعض اوقات آپ پرہلکی ہی نینرطاری ہوجاتی \_اس کے بعد قیام کرتے اور حالت قیام میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے یہاں تک کہ دوتہای رات گزر جاتی، کچھ در سحدوں میں پڑے رہتے ، (ویے مبارک کوزمین پر ملتے۔اس کے بعد قبلہ روہو کر مرا قبد دمشاہدہ میں بیٹے جاتے یہال تک کُرشخ صادق ہوجاتی ،اور آپ کا چیرہ مبارک اس قدر تاباں ہوتا کے قریب ہوتا تھا کہ آپ کے انوار دیکھنے والوں کی آئھوں کو خیرہ کردے۔ اور بیرحالت ای شخف کے لئے سلامتی والی ہوتی ہے اور نقصان نہیں پہنچاتی کہ جس کا نفس شب بیداری میں ذوق ولذت محسوں کرے اور اطاعت کرکے طاقتور ہو جائے ور نہ تکلیف و تکلف کے سوا کی مصاصل نہ ہوگا اورنٹس بجائے لذت حاصل کرنے کے نا کارہ ہو جائے گا۔ اس فتم کی عبادت صادق ومصدوق ﷺ کے فرمان کے مطابق منع ہے۔ آپ ﴿ صلى الله عليه وَ آله و سلم ﴾ نے فرمایا: وین کے اوامر برغالب آنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ پختہ ہے جواس پرغالب آنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پرغالب آجائے گا اور آپ ﴿ صلى الله عليه وآله دملم) نے فرمایاتم میں سے ہرایک رات میں جتنی دیر آسانی ہے مکن ہونمازیڑھے اگر نیند غالب آجائے توسوجائے۔الغرض متحب قیام شبرات کے ۱/۱ حصہ سے کم نہیں ہے۔

قیام شب کے گیارہ اسباب میں سے ایک سی بھی ہے کہ طالب حق آ فاآب غروب ہونے کے قریب نیا وضو کر کے قبلہ رو ہو کر نماز کی انتظار میں بیٹھ جا ہے۔ اور تشیح واستغفار میں مشغول رہے اور بالخصوص مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کو مختلف اذکاریا تلاوت اور دعاؤں سے معمور رکھے تاکہ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان کی کلام واحوال سننے سے باطن میں جو کدورت نے راہ یائی ہووہ رفع ہو جائے۔

#### مغرب اور عشاء کی درمیانی نماز کی فضیلت

حدیث شریف میں ہے کہ مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھو کیونکہ رینماز دن کی تمام تھا وٹوں اور کدورتوں کودور کردیتی ہے اور ایک روایت میں سیجی ہے کہ حضور نمی اکرم ﴿ صلی الدعليدة لدملم في في تتحافي جنوبهم عن المضاجع تفيريس فرمايا كماس ہے مرادعشاءاور مغرب کے درمیان کی نماز ہے۔عشاء کی نماز کے بعد گفتگو شکرے بالخصوص فنول کلام کوترک کر دے تا کہ عشاء اور مغرب کے وظائف سے جونورانی طراوت حاصل موئی ہےوہ زائل نہ ہوجائے۔عشاء کی نماز کے بعد وضوکو نیا کرے کیونکہ اس وفت وضوکرنے سے قیام شب میں آسانی ہوجاتی ہے قیام شب میں آسانی پیدا کرنے کا ایک اور ذرایعه معده كا كھانے سے خالى ہونا ہے تاك پرخورى (زيادہ كھانا) قيام سے مانع ند ہوجائے اور جب سوے توطہارت سے سوئے اور وضو کا یانی تیار کر کے رکھے تا کفش کونیندے بیدار ہونے میں آ سانی ہواورنماز حیاشت کے بعد قبلولہ کرے تا کنٹس کی سستی اور کا بلی دور ہو جائے اور رات کواٹھنے میں آسانی ہو۔اور جب نیندسے بیدار ہواور اس کے دل کی تخی برتم کے ذکرو فکرے خالی ہوتو حق سجانہ و تعالی کے ذکر وفکر لامتنا ہی کواینے دل میں نقش کرلے کیونکہ جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل جملہ نقوش سے خالی وصافی ہوتا ہے اور فطرة اولی کی

طرف لوٹ آتا ہے چنا نچہ جب اس حال میں بندہ اپ دل پر ذکر حق کانقش کر لے تو افظرت برقر اردہتی ہے۔ اور نماز تبجہ نہایت حضور قلب سے ادا کر ہے۔ ممکن ہے کہ بعض کوچا فظر سے جن کی نگاہ بصیرت ان آ داب کے کمال اور حسن کا مطالعہ نہیں کر سکتی وہ ان اوقات کو حفاظت نہ کر پائیں اور ارباب منازل اور صاحب مرتبہ لوگ ان چیزوں کی ضرورت مجھور کو خفاظت نہ کر پائیں اور ارباب منازل اور صاحب مرتبہ لوگ ان چیزوں کی عامت سے خبیں کرتے حالانکہ انہیں علم نہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت میں سچا ہوتا ہے اس کی علامت سے ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ استعال کرتا ہے اور بھی بیز ار نہیں ہوتا اور بہ حقیقت ہے کہ محب صادق جب طلاقات کی سعادت حاصل کرتا ہے یا محبوب سے ہوتا اور بہ حقیقت ہے کہ محب صادق جب طلاقات کی سعادت حاصل کرتا ہے یا محبوب سے مناجات کا موقع جاصل کرتا ہے یا اس کی خدمت بجالا نے اور زمین ہوی کرنے کا موقع پاتا ہے مناجد کی مواجب کے اس کی تمام خواہشا ہت لوری ہوگئیں اور اس نے اپنے مقصود ومطلوبی تو وہ یوں محسون کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشا ہت لوری ہوگئیں اور اس نے اپنے مقصود ومطلوبی تو وہ یوں محسون کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشا ہت یوری ہوگئیں اور اس نے اپنے مقصود ومطلوبی تو وہ یوں محسون کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشا ہت یوری ہوگئیں اور اس نے اپنے مقصود ومطلوبی تو وہ یوں محسون کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشا ہت یوری ہوگئیں اور اس نے اپنے مقصود ومطلوبی تو وہ یوں محسون کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشا ہت یوری ہوگئیں اور اس کی تمام خواہشا ہت یوری ہوگئیں اور اس کی تمام خواہشا ہت یوری ہوگئیں اور اس کی تمام خواہشا ہت کہ دیں کی تمام خواہشا ہت کے دور کی میں کی تعام کو تا کہ اس کی تمام خواہشا ہت کی تعام کو تا کی خواہشا ہوں کی تعام کی کرتا ہے کہ اس کی تمام کی تعام کو تا کر تا ہے کہ کی تو تا کر تا ہوں کی تعام کی تا میں کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشا ہوں کی تو تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کی تو تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کی تا کر تا ہوں کر تا

حضور ﴿منى الله عليه وآله وسلم﴾ كي شب بيداري كا عالم

میں کا میا بی حاصل کر کی اور اس بات کو صرف عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔

لَا اِلْهِ اِلَّا ٱنْتَ سُبُحَ النَّكَ النَّاهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي

وَاسْأَلُکَ رَحْمَتکَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَ لَا تُزِعُ قَلْبِي بَعُدَ اِذْهَدَيْتَنِي وَهَبُ لِيُهُمْ وَ لَا تُزِعُ قَلْبِي بَعُدَ اِذْهَدَيْتَنِي وَهَبُ لِيُ مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً اِنَّکَ آنْتَ الْوَهَّابُ.

''تیرے سواکوئی معبود نہیں تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اے اللہ، تمام اللہ، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اے اللہ، تمام اللہ تقریف تیرے لئے ہے میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے دل کو تھڑ انہ کراس کے بعد کہ تو بہت عطاکر نے کہتے ہدایت دی اور ججھے اپنے پاس سے رحمت عطافر ما۔ بے شک تو بہت عطاکر نے

# رات کو اٹھنے کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں

ام المؤمنين حضرت عائش صديقد رضى الله عنها سے روايت ہے كہ حضور نبى اكرم ﴿ صلى اللہ عليدة لدو كلم ﴾ قيام شب كے لئے اشتحادران كلمات سے نمازكى ابتداءكى:

اَللَّهُمُّ رَبِّ جِبُرَيْلُ وَمِيْكَائِيلُ وَ اِسْرَافِيْلُ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنى لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِى مَنُ تَشَاءُ اللَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

''اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب آسان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و حاضر کے جانے والے تو اپنے بندول کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما تا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ، حق بات میں جب میں اختلاف کروں تو بچھ ہدایت فرما۔ بے شک توجھے جا ہتا ہے سید ھے رائے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔''

منقول ہے کشفیج المذنبین ﴿ صلى الله عليه وَ له وَ بلم ﴾ في أما يا جو شخص رات كو بيدار موكران

كلمات كوير مصاور بعديس كيررب الحفور للي توه جودعامات كا قبول موكى:

لَا اِلْـهَ اِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَـىُ قَـدِيْرٍ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اِلهُ اِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

### تھجد کے وقت اٹھنے کے بعد کے نبوی وظائف

ام المؤمنين حضرت عا تشرصد يقدرض الله عنها سے مردى ہے كہ جب مردرعالم ﴿ ملى الله عنها روا الله عنها تشرص الله عنها تشرص الله عنها ورس (١٠) مرتب تسكييس كے الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

إنَّ فِيُ خَـلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأياتِ لِأُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللهَ .

سورة ك آخرتك پڑھتے سركار دوجهاں ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ تكبير تحريمه كے بعد ان كلمات كو پڑھتے:

سُبُحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّه

غَيُرُكَ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَعُودُ بِاللهِ أَعُودُ بِاللهِ اللهِ اللهِ

اورتين مرتبه بيدعاما نكت

لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ ٱللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدُتَّ بَيْنَ الْمَشُوق وَ الْمَغُرِبِ ٱللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تُنَقَّى الثَوُّبُ ٱلْآبْيَصُ مِنَ الدَّنَسِ ٱللَّهُمَّ اغُسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرُدِ وَجَّهُتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَـمَـاتِي لِلْهِرَبِ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِنْالِكَ أُمِرْتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الْمَلِكُ لَا اِللَّهَ اِلَّا ٱنْتَ رَبِّي وَٱنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيُ وَاغْتَرَفُتُ بِـذَنْبِيُ فَاغْفِرُلِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنْتَ وَاهْدِنِي لَاحسنُ النَحَلا ولا يَهدى لاَحسنِها إِلَّا اَنتَ وَاصْرِفْ عَنَّى سَيِّئها لَا يَصْرِفُ سَيِّئها إِلَّا أنْتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالَّيْكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ٱسُتَغُفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيُكَ وَالشَّرُ لَيُسَ إِلَيْكَ وَالْمَهُدِيُّ مَنْ هَدَيْتَهُ اِلَّيْكَ وَإِلَيْكَ لَا مَنْجَامِنْكَ وَلَا مَلُجَاً إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكُتَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُولُبِكَ أَنُ تَصُدَعَنِي وَجُهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱللَّهُمَّ ٱحُينِي مُسُلِمًا.

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اے میرے اللہ! میری خطاؤں اور میرے درمیان اتنا فیصلہ کردے جننا کہ مشرق دمغرب کے درمیان ہے۔اے اللہ! ججھے گنا ہوں سے اس طرح پاک کردے جس طرح کہ سفید کیڑامیل کچیل سے صاف کردیا جاتا ہے۔اے اللہ میری خطاؤں کو مصندے پانی سے دھودے۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے

آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں باطل سے مندموڑ کر اسلام قبول کرنے والا ہوں اور میں مشرکین میں ہے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی میراجینا، میرام نااس اللہ کے لئے ہے جو پروردگاردو جہاں ہے اوراس کا کوئی ہمسرنیس جھے ای بات کا تھم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام کی راہ پر چلنے والا ہوں۔اےاللہ تو ہی باوشاہ کل ہے تیرےسوامیرا کوئی پروردگار نہیں۔ میں تیرا بی بندہ ہوں میں نے اپنے نفس برظلم کیا اوراپنے گناہوں کا اعتراف کرلیا تو میرے سب گناہ معاف فرما دے بے شک تیرے سوا اور کوئی گناہ نہیں بخشا۔ میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور تیری طرف سے ہے۔ تیری ذات بابرکت ہے، عظمت وبلندی وال ہے۔ میں تجھے سے گنا ہوں کی مغفرت جا ہتا ہوں اور تیری طرف ہی تو بہ کرتا ہول اور شرتیری طرف سے نہیں۔ اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو آپ تونے اپنی طرف ہدایت دی۔ تیری ذات عمے سوانہ تو کہیں راہ نجات ہے اور نہ ہی کوئی پنا گاہ ہے تیری ذات بابرکت ہے۔اے الله میں اس بات سے تیری بناہ جا ہتا ہوں کہ روز قیامت میراچیرہ بگڑ جائے۔اےاللہ مجھےمسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھے''

نماز تبجد میس حضور نی اکرم ﴿ سلی الله علیدة آلدیم ﴾ کی قر اُت احوال واوقات کے لحاظ سے مختلف ہوتی تھی بعض اوقات آپ سسور۔ قبقر ق، آل عمر ان، النساء اور مائدة کی تلاوت فرمات اور ایک روایت کے مطابق سورة انعام پڑھتے اور بعض اوقات اس ایک آیت سے شبخ کرتے : إِنْ تُسَعَدِّبُهُ مُ فَائِنَهُم عِبَادُکَ وَ إِنْ تَسَعُفِرُ لَهُمُ فَائِنگَ اَنْتَ الله عَدِرُ الله عَلَيْ الله ع

رکعت میں خفیف قر اُت کرتے اور بعد والی رکعات میں کمی قر اُت کرتے اور جب کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نماز تنجد فوت ہوجاتی تو بارہ رکعت نماز تنجد عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ۔سلسلہ قادر سے کے درویٹوں کامعمول سیسے کہ نماز وتر کے بعد بارہ رکعت اوا کی جا کیں اگر مذکورہ بالا طریقہ سے قرآن کی تلاوت نہ کر سکے تو جررکعت میں گیارہ مرتبہ یاسات دفعہ یا پانچ باریا تین بارسورة اخلاص کی قرائت کرے اور نمازے فارغ ہوکر بیدعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَ تَجْمَعُ بِهَا ٱمْرِي وَ تَلُمُّ بِهَا شَعْيَى وَ تُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي وَ تَرُفَعُ بِهَا مَشَاهِدِي وَ تُزَكِّى بِهَا عَمَلِي وَ تُـلُهِمْنِيُ بِهَا رُشُدِىُ وَ تَعْصِمُنِيُ بِهَا مِنْ كُلِّ سُؤَالِ اَللَّهُمَّ اَعْطِنِيُ اِيْمَانًا وَ يَقِينُنَا وَ لَيْسَ بَعُدَهُ كُفُرٌ وَرَحْمَةً آنَالُ بِهَا شرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ الْقُوزُ فِي الْقَضَاءِ وَ نُزُلَ الشُّهَداءِ وَ عَيْنَ السُّعَدَاءِ وَالظَّفُرَ عَلَى الْاعْدَاءِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتُّوكُ بِكَ حَاجَتِي وَ إِنْ قَصُرَ رَائِ وَضَعُفَ عَمَلِي اِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِكَ وَ اَشَأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَ يَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تبجيرُنا مِن الهبجوراَنُ تُجيُرَنَا مِنُ عَذَابِ السَّعِيرُ وَمِنُ فِئْنَةِ الْقُبُورِ اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنُهُ رَائِ وَلَمُ تَبُلُغُهُ مَسُأَلِتِي وَ عَدُتَ بِهِ اَحَدًا مِنْ خَلُقِكَ اَوْجَزَاءُ أَنْتَ مُعْطِيُهِ آحَـدًا مِنْ عِبَادِكَ فَانِّيُ أَرْغَبُ الْيُكَ وَ اَسْأَلُكَ يا رَب العالمين يَا ذَالْجَلَالِ الجَبْلِ الشَّدِّ وَٱلْآمُو الرَّشَيْدِ اَسُأَلُكَ الْآمُنَ يَوُمَ الْوَعِيُدِ وَ الْجَنَّةَ يَوُمَ الْتُحَلُّوْدِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَ الرُّكَعِ السُّجُودِ وَ الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدُ ٱللَّهُمَّ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ غَيْرَ الصَّالِيُنَ وَاللَّهُ ضِلِّيْنَ مُسْلِمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ وَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ وَ نُعَادِي

بِعَدَاوَتِكَ مِنُ حَلَقِكَ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِى نُوْرًا فِى قَلْنِى الْإَجَابَةُ وَ مِنَّا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَ مِنَّا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ الْإَجَابَةُ وَ مِنَّا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التُّكَلانُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِى نُوْرًا فِى قَلْبِى نُوْرًا فِى قَلْبِى نُوْرًا فِى قَلْبِى نُورًا مِنُ فَوْقِى وَيَهُورًا مِنُ خَلْفِى وَ نُورًا عِنْ يَمِينِى وَ نُورًا عِنْ يَمْوَى وَ نُورًا مِنُ فَوْقِى وَ نُورًا مِنُ تَحْمِى وَ نُورًا فِى بَصَوِى وَ نُورًا فِى مَعْمِى وَ نُورًا فِى بَصَوِى وَ نُورًا فِى مَعْمِى وَ نُورًا فِى بَصَوِى وَ نُورًا فِى مَعْمِى وَ نُورًا فِى بَصُونَ وَ نُورًا فِى مَعْمِى وَ نُورًا فِى دَعِى وَ نُورًا فِى يَعْمِ مَنْ وَ نُورًا فِى عَظَامِى اللَّهُمَّ فِى اللَّهُمَّ فِى اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ فَوْرًا فِى نُورًا وَاجْعَلُ لِى نُورًا فِى نُورً اللَّهُمَّ مَنْ اللَّذِى لَا يَنْبُغِى اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

''اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رہنت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت دے، میرے معاطے کو درست فرما دعے۔ میرے کا موں کی پراگندگی کی اصلاح فرما دے، میرے فائرے کی درتی فرما دے۔ میرے نظر آنے والے امور کو بلند فرما دے، میرے علی کو درست فرما دے۔ میرے نظر آنے والے امور کو بلند فرما دے، میرے عمل کو پاکیزہ فرما دے، مجھے ہدایت عطافر مادے اور اس رحمت کے ذریعے جھے ہرسوال سے محفوظ رکھ، اے اللہ جھے ایمان ویقین عطافر ماجس کے بعد کفرنہ ہواور جھے ایمی رحمت عطافر ماجس کے دریع کو حاصل کرلوں، اے اللہ میں فرما جس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تیری عظمت کے شرف کو حاصل کرلوں، اے اللہ میں تجھ سے قضا وقد رمیں کا ممیا ہی، شہیدوں کی ضیافت ودعوت، سعاد تمندوں کے چشموں اور دخمن پرکامیا ہی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں ایمی حاجت کو تیرے ساتھ چھوڑ تا ہوں اگر چہمری بصارت کم اور کمل کر در ہے میں تیری رحمت کا تھائے ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے بصارت کم اور کمل کر در ہے میں تیری رحمت کا تھائے ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے کا موں کے پورا کرنے والے دلوں کو شفا دینے والے کہ تو ہمیں دوز نے کے عذا ہے بیان کا موال نہ دے دائے در قبر کے فتر ہمیں دون نے کے عذا ہوں کا سوال نہ

کر سکا اور تونے اپنی مخلوق ہے کسی کو عطا کرنے کا وعدہ کیا یا کوئی عطا و جزاء جو تہ اپنے کسی بندے کو دینے والا ہے تو میں اس کی خواہش رکھتا ہوں اور اے عزت وعظمت کے مالک، ہدایت والے کاموں کو جاننے والے، میں تجھے سے ان چیزوں کاسوال کرتا ہوں، اور قیامت کے روز تچھ سے امن کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور پیر کہ مجھے مقربین بارگاہ اور رکوع و ہجو دکرنے والوں، وعدول کو پورا کرنے والوں سے بنا۔ بےشک تو رحم فر مانے والا، نیک لوگوں کو دوست رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جو تو چاہتا ہے، کرتا ہے، اے اللہ جمیں راہ ہدایت پر چلنے والے لوگوں سے بنا، ہمیں گمراہ اور گمراہ کن لوگوں سے نہ بنا۔ ہمیں ان لوگوں ہے بنا جو تیرے اولیاء کی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور جن ہے تو محبت کرتا ہے ہم بھی ان ہے محبت کریں اور جن سے تو عداوت رکھتا ہے ہم بھی ان سے عداوت رکھیں،اے اللہ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں،قبول کرنے والا تو ہی ہے، ہماری طرف ہے صرف کوشش ہےاورتو کل تھے پر ہی ہے،اےاللہ میرے دل کومنور کر،میری قبر کوروژن کر۔ میرے آ گے، پیچے دائیں بائیں،اویر، نیچ سب جگہ کومنور کردے اور میری ساعت وبصارت میں نورعطا فرما۔میرے بالوں اورمیری جلد میں نورانیت پیدا فرما۔میرے گوشت اورخون میں نور پیدا فرماا درمیری ہڈیوں میں نورانیت پیدا فرما۔اے اللّدمیرے لئے نورانیت کوظیم کردے اور مجھے نورعطا فرمامیرے لئے ہرطرف نور ہی نورکردے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سواکسی کی تنبیج بیان کرنا مناسب نہیں یاک ہے فضل اور نعمتیں عطا کرنے والی بستی یاک ہے بزرگی وعظمت والا ، یاک ہے ہیبت وعز ت والا ۔''

اس کے بعدستر (۵۰) مرتبہ استعفار پڑھے اور پھر بیمنا جات پڑھے:

يَا مَنُ يَعْلَمُ ضَمِيْرَ الصَّامِنِينَ يَا مُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ يَا مُجِيْرَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ يَا

اَ مَانَ الْخَائِفِيُّنَ يَا رَجَاءَ الْمُؤُمِنِيْنَ لَا تُحَيِّبُ رَجَائِي الِهِي رَجَائُکَ يُحْيِنِي وَحَوُفُکَ يُمِينُنِي وَ آنَا بَيْنَ مَوْتٍ وَحَيَاةٍ أَخَافٌ عَذَابَکَ لِأَنِّى عَصَيْتُکَ وَ اَرْجُو رَحْمَنَکَ لِاَنَّکَ کَرِیْمٌ ٱلْحَمْدُ اللهِ لَا يُحْصَى مَكَادِهُکَ.

''اے وہ ذات مقدل جوضامن کے ضمیر کو جانتا ہے اے سائلوں کو عطا کرنے والے،
اے بناہ تلاش کرنے والے کو بناہ دینے والے۔خوفز دہ لوگوں کو امان دینے والے، اے
مونین کی امید، میری امید کو تاکام نہ فرما۔ اے میرے مالک تیری امید جھے ذیرہ رکھتی ہے
اور تیرا خوف مجھے مار دیتا ہے، میں موت وحیات کی مشکش میں ہوں میں تیرے عذاب سے
ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے تیری ٹافر مانی کی، تیری رحمت کا امید وار ہوں کیونکہ تو کریم ہے سب
تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تیرے مکارم کو شار نہیں کیا جاسکتا۔''

ندارم میعی توشه اندریس راه بحر لا تقنطوا من رحمه الله

''اسی راہ (سنر) میں میرے پاس فرمان خداوندی که (الله کی رحمت سے نا امید شہو جا دَ) کے سواکوئی زادراہ نہیں''

الْهِى تُبُتُ وَرَجَعُتُ عَمَّا قُلْتُ وَ تُبُتُ عَنُ جَمِيعُ الْمَعَاصِى اللهِى مُلُوكُ اللهُ لَيْ اللهَ اللهُ ا

''اے میرے مالک جو کچھیل نے کہااس سے توبدور جو کیااور تمام گناہوں سے توبد ک۔اے اللہ دنیا کے بادشاہ فلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو تمام بادشاہ توں کا مالک ہے جھے آگ کے عذاب سے آزاد فرمااے پروردگار تیرے درکو چھوڑ کرہم کس طرف رخ کریں اور تیری جناب کے سواکس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔''

کرم کن اے کریم طاقت عمل کراست گرچہ سزا لائقیم از تو امید عطا است

''اےاللہ!عدل کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ہس تواپنے کرم سے بخش دے۔اگر چہ ہم تو گذتہ رہوں لیک تنہ کی عدال کہ مار میں ''

لائق سزاہیں کیکن تیری عطا کی امید ہے''۔ اے اللہ تو ہم سب کی حاجتوں کو جانتا ہے اور پورا بھی کرسکتا ہے ،اپنے کرم خاص سے نب میں میں مصر جمعہ عزیہ میافی اور اسٹر غضے سے اپنی ہی اناہ میں رکھ ،

يَا رَجَاءَ الْمُؤُمِنِيْنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِيْنَ اَغِثْنِي يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْيُ, يَا حَسِيبَ التَّانِيشُنَ تُبُ عَلَى بِحَقِّ جَاهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْ الْهِي كَمَا حَسِيبَ التَّانِيشُ نَلُكُ عَلَيْ اللهِي كَمَا

حَفِظُتَ جَبُهَتِى عَنُ سُجُودٍ غَيْرِكَ فَاحْفَظُ لِسَانِى عَنْ سُؤَالِ غَيْرِكَ يَا مَنُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْآخُفَى يَا قَيُّومَ الْآرُضِ وَالسَّمَاءِ إِنَّا عَاجِزُونَ قَاصِرُونَ بُرَءَّ وَا اِلْيُكَ مِنْ زَيْخٍ وَ زَلَلٍ مُطِيئُعُونَ لِمَا اَمَرُتَ بِهِ مِنْ فِعْلِ وَقَوْلٍ.

اے مومنوں کیلئے باعث امنید، اے فریاد یوں کیلئے فریادرس، میری فریادری کیجئے، اے
مومنوں کے مددگار میری مدد کیجئے، اے توبہ کرنے والوں کی کفایت کرنے والے نبی کریم
هومنوں کے مددگار میری مدد کیجئے، اے توبہ کرنے والوں کی کفایت کرنے والے نبی کریم
همران الله بایہ کے طفیل میری توبہ قبول فرمائے، اے اللہ! جس طرح غیرے آگے سوال کرنے ہے
میری زبان کی حفاظت فرما۔ اے رازوں اور پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، اے زمین و
آسان کو قائم رکھنے والے ہم عاجز و قاصر ہیں، کمی اور لغزش میں تیری طرف رجوع کرنے،
اُسان کو قائم رکھنے والے ہم عاجز و قاصر ہیں، کمی اور لغزش میں تیری طرف رجوع کرنے،
والے ہیں۔ اور جس قول و فعل کا تونے تھم دیائے اسکی اطاعت کرنے والے ہیں'۔

اے عیب پوش وعیب دان ،جمیں نبی آخرالزمان ﴿ملی الله علیه وَ آلدوسم ﴾ کے طفیل تو فیق عطا فرما، ہم تمام امور شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق سرانجام دیں۔

ال كے بعد آنخصور ﴿ ملى الله عليدة لدولم ﴾ پرورود بھيج اور بيد عا پڑھے:

يَا مَنُ تَفَرَّدَ بِنُصْرَةِ الصَّعَفَاءِ وَالْمَطْلُوْمِيْنَ وَالْحَلُقُ كُلُّهُمُ عَجَزُوا ذَلِكَ اَللَّهُمَّ سَلِّدُ لِسَانَ اَعْدَائِيُ وَ لَا تُشْمِتُ بِيُ عَدُوِّيُ وَ لَا حَاسِدِيُ وَ اَظْفِرُ عَنُ جَمِيْعِ اَعْدَائِيُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اورستتر (۷۷)مرتبه ریکلمات پڑھے:

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيُمُ يَا رَحُمنُ يَا رَحِيمُ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ لَا اِلْسَهَ اِلَّا أَنْتَ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ وَ مِنْ عَذَابِكَ

## ٱستجير و يَا غِيَات الْمُسْتَغِيثِينَ آغِثْنِي

اے وہ ذات جو تنہا کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرتی ہے جبکہ تمام مخلوق اس بات ہے عاجز ہے۔ اے اللہ! میرے دشمنوں اور حاسدوں کو عاجز ہے۔ اے اللہ! میرے دشمنوں کی زبان بند کر دے اور میرے دشمنوں اور حاسدوں کو میری مصیبت پرخوش ند کر اور مجھے میرے دشمنوں پر کامیا کی عطافر ما۔ اے ارتم الراحمین تیری رحت کا طلبگار ہوں۔

اور جار سو ستره (۳۱۷) بار لَا إِلَــة إِلَّا اللهُ كَا وَطَيْفَهُ كَرِ اور جرانيسوي عدد بِرَكُمَهُ مُحَمَّـةٌ رَسُولُ اللهِ بَحَى اس كرساته متصل كرے۔ اور بلند آ وازے اس كاور دكرے۔ اس كے بعد پانچ سوئینتیس (۵۳۷) باریک الله كاذكر كرے۔ اور مناسب بیہ به كمان تمام اذكار كوسلسلم عاليہ قادر بيہ كر طريقه بركرے جس كاذكر ، وظيفه ذكر جهر كی فصل میں كیا جائے گا۔ اس كے بعد دوسوانیس (۲۱۹) بار حضور نبی اكرم ﴿ صلی الله علیہ وَ الدیلم ﴾ پران الفاظ میں درود شریف جھیے:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَسَلِّمُ [1]



# چھٹی فصل:

# ﷺ نماز تیج اوراس کی دعاوں کے بیان میں ﷺ

#### نماز تسبیح کی فضیلت

معلوم ہونا چاہیے کہ نماز شیح کی اہمیت ونضیلت حدیث نبوی ﴿ ملی الله علیه وَ آلد وَ ملم ﴾ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﴿ ملی الله علیه وَ آلد و ملم ﴾ نے اسپے ہی حضرت عباس سے فر مایا اے بچا اگر ہو سکے تو آپ ہر روز نماز شیح پڑھا کریں یا ہر جعد کے ایک دن اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار ' یا سال میں ایک مرتبہ ، اگریہ بھی میسر نہ ہوتو گئی پوری عمر میں ایک بار من ور پڑھیں ۔ کیونکہ بیتمام صغیرہ و کبیرہ گنا ہوں اور خطا کال کو کو ( ختم ) کرنے والی ہے۔ حدیث نبوی ﴿ صلی اللہ علیہ واللہ واللہ کی اور کھات ثابت ہیں۔

#### نماز تسبیح کا طریقه

ہرركعت ميں سورة فاتح كے بعد قرآن كريم كى كوئى ايك صورت پڑھيں اس كے بعد پندره دف كلمة تجيد: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم. پڑھے ۔اور ہرركوع، قومہ، مجده، جلساستراحت اور جلسة شہد ميں دس باركلمة تجيد پڑھے۔

#### نماز تسبیح کی قرأت

بعض ائم مديث ، سورة فاتحد كي بعد لمي سورة يراهي كوافضل خيال كرت يي- اور

افضل واولی یہ ہے کہ چار مسبحات اینی مورة الحدید، القف، جمداور تغابن میں سے ایک کی تلاوت کرے۔ اور ایک روایت کے مطابق چھوٹی مورتوں مثلا سور۔ قزلزال، السعادیات، القارعة ، المها کم المتکاثر، اور اخلاص کی قرأت کرے۔ اور ووسری روایت کے مطابق مورة فاتحہ کے بعد سور۔ قالمها کم المتکاثر ، المعصر ، المحافرون ، اور سور۔ قالحلاص کی قرأت کرے۔ ان میں سے ہرمورت کو ہم

السلهم اورسورة فاتحرساته كوئى سورة پڑھنے سے فارغ موتو كھڑ ہے ہوئے كى حالت يس بى پرده باركلم تجيد سبحان السله و السحمد لله و لا اله الا والله اكبو پڑھے اورايك روايت كے مطابق اسكم ساتھ لا حول والا قوق الا بالله العلى العظيم بھى پڑھے، اسكر يورى على مارة الحري الله العلم الحري الحر

المارتيج اداكرنے كے دوطريق منقول ہيں۔ايك بدے كہ جب ثنا سب

ا رکعت میں قرأت کرے۔

اسے بعد رکوع میں چلا جائے اور دس مرتبہ بچے پڑھے اور ای طرح تو مد، دونوں تجدوں، جلسہ استراحت اور جلسہ شہد میں بھی دس دفعہ بچے پڑھے۔

دوسری رایت اس طرح ہے کہ تکبیرتر بیداور ثنائے بعد پندرہ مرتبہ کلمہ تبحید پڑھے۔اسکے بعد
تعوذ وتسمید، فاتحدادر کسی دوسری صورت کی قر اُت کرے اور دس مرتبہ کلمہ تبحید پڑھے۔ای
طرح رکوع، قومہ، دونوں تجدول، جلسہ استراحت اور جلسہ تشہد میں دس بار کلمہ تبحید پڑھے
[1]۔ای طرح ہر رکعت میں پچھتر (۵۵) مرتبہ کلمہ تبیح کی تعداد ہوگی اور چاروں رکعتوں میں
اسکی تعداد تین سو (۴۰۰) دفعہ ہوگی اور تشہد کے بعداد رسلام سے پہلے بید عابڑھے:

[1] دوسری روایت کےمطابق کلم تجید دو مجدوں کے بعد نہ ہے، ور نہ تعداد ۸۵ میار ہوجائے گی....

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُکَ تَوفِيقَ اَهلِ الهُدئ وَاَعمَالَ اَهلِ اليَقِينِ وَمُنَاصِحَةً اَهلِ التَّوبَةِ وَعَدْمَ اَهلِ الصَّبرِ وَجِدَّ اَهلِ الحَشْيةِ وَطَلْبَ اَهلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدُ اَهلَ التَّوبَةِ وَعَدْمَ اللهم إِنى اَسْالُکَ مَخَافَةً اَهْلَ الْوَرْعِ وَعِرفَانَ اَهلِ العِلْمِ حتى اَخَافَکَ اللهم إِنى اَسْالُکَ مَخَافَةً تَخَرِينِي عَن مَعَاصِيْکَ حتى اَعْمَلَ بِطَاعَتِکَ عَمْلا اَسْتَحِقُ بِه رِضَاکَ وَ حتى اُنّا صِحَکَ بِالتَّوبَةِ خَوفًا عَنْکَ وَحتى اُخْلِصَ لَکَ النَّصِيحَة حَيَاءً مِنْکَ حتى اَنْو بِهِ التَّوبَةِ خَوفًا عَنْکَ وَحتى اُخْلِصَ لَکَ النَّصِيحَة حَيَاءً مِنْکَ حتى اَنْو بَعَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَنْکَ وَحتى اُخْلِصَ لَکَ النَّصِيحَة حَيَاءً مِنْکَ حتى النَّوبَ اللَّه بِحَلَى اللَّهُ مِنْ ظَنَّ بِکَ شُبْحَانَ خَالِقِ النُّودِ. اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

''اے اللہ! میں تجھ سے اہل ہدی کی تو فیق ، اہل یقین کے اعمال ، اہل تو بہ کے خلوص ،
اہل صبر کے عزم ، اہل خوف وخشیت کی بنجیدگی ، اہل رغبت کی طلب ، اہل تقوی کی عبادت اور اللہ علم کے عرفان کا سوال کرتا ہوں تا کہ میں تیر ہے عذاب سے ڈرتا رہوں ، اے اللہ! میں تھے اللہ عن سے ایسے خوف کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری نافر مانی سے روک دے جتی کہ تیری اطاعت کر کے میں ایساعمل کروں جو مجھے تیری رضا وخوشنودی کا ستی بناد ہے اور میں تیرے عذاب سے ڈر کر کچی تو بہ کروں اور شرمندہ ہوکر سیچ خلوص اور خوابی کو اپنالوں ۔ اور تیرے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے تمام امور میں تجھ پر ہی تو کل کروں ، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے ،
طن کی وجہ سے تمام امور میں تجھ پر ہی تو کل کروں ، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے ،

<sup>[</sup>بقیصنی ] یہاں کا تب کی خلطی ہے درج ہوگیا، پہلاطریقہ امام ابوداؤد، ابن ماجداورصاحب مشکوۃ رحم ہم اللہ نے درج کیا۔ جبکہ دومراطریقہ امام ترفہ کی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔مشائ خنفیہ کا زیادہ ترمعمول اس پر ہے۔

# بإبسوم

النال المراق ال

#### ىيا فصل: يىلى صل:

الله علاوت قرآن مجيد كآداب كے بيان ميں الله

#### تلاوت فرآن مجید کی فضیلت

حضرت ابوسعید خدری ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم گئے نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ''جوقر آن مجید کی تلاوت میں مشغول رہااور بھے سے سوال نہ کیا تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطاق کرتا ہوں''،اور یہ بھی حدیث شریف سے تابہ آئے ہے کہ تمام اذکار سے افضل واکمل ذکر تلاقت قرآن مجید ہے۔ حضور نبی اکرم گئے نے فرمایا:'' قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے رب سے اور اس کے اہل سے کلام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کیلئے تلاوت قرآن کی جہد سے بہتر کوئی ذریع نہیں،اس کے ہرحرف کے بدلے نیکی ہے اور وہ نیکی دی گنا بوج حاتی ہے۔''

#### تلاوت قرآن مجيدكي آداب

سب سے پہلی بات جو قاری قر آن کیلئے لازم ہے، وہ اخلاص نیت ہے۔قر آن مجید کی ا تلاوت صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے کرے اور اللہ کی بارگاہ کے سواکسی اور کیلئے اسے وسیلہ ند بنائے۔

تلاوت قرآن مجيد کرتے وقت اپنے ذہن کومتحضر (حاضر) رکھنا جاہیے گویا کہ بندہ

اپنے پروردگار سے سرگوثی کر دہا ہے اور اسے دکھ دہا ہے، تلاوت کے آ داب درج ذیل ہیں:

وضو نے سرے سے کرنا، سواک استعمال کرنا، جگہ تلاوت قرآن کیلئے صاف تھری

ہونا، قبلہ روہوکر بیٹھنا، خشوع وخضوع اور اطمینان و وقار اور حضور قلب ہونا، معانی پخور کرنا،

حزن قلب اور گرید و زاری کا حاصل ہونا۔ قرآن مجید کے الفاظ کو ترتیل سے اور خوبصورت

بلند آ واز سے نہایت ہی خوف وخشیت سے پڑھنا۔ دوران تلاوت سستی، کا ہلی اور ملال سے

اجتناب کرنا۔

غوث اعظم محبوب حق شيخ محى الدين روا في فرمات بين:

اِحْتَرِمُوا كَلامَ اللهِ ﷺ وَ تَمَادَبُوا مَعَهُ لأنه هو الوصلة بينكم وبين الله ﷺ الله ﷺ وين الله ﷺ

''لینی کلام اللّٰد کا احتر ام وادب کرو کیونکہ بیتمہارے اور اللّٰہ کے درمیان واسطہ و وسیلہ ہے۔اسے تلوق نہ بناؤ۔''

کلام اللی کی تلاوت یا ساع اس طرح کرنا چاہیے کہ جب بندہ کی اپنی زبان پر یا کی اور کی زبان پر یا کی اور کی زبان پر کوئی کلمہ یا آیت جاری ہوتو یوں محسوں کرے گویا کہ وہ متکلم حقیقی سے سن رہا ہے الفاظ کے معانی کی گہرائی میں چلا جائے اور سننے کی لذت میں اس قدر منہمک ہوجائے گویا کہ متکلم حقیقی ہی سے سن رہا ہے۔ اور اپنی زبان یا دوسرے کی زبان کوصرف ایک واسط ہی تصور کرے جس کے ذریعے اللہ تعالی اپنا کلام اس کے کانوں تک پہنچار ہا ہے، اور اپنے آپ کوانسی الله بسمع موسیٰ صلی الله علیه و علی نبینا و آله و علیه الصلوة و السلام کے قدیم طریقہ خطاب کے دریعے تک پہنچائے۔ چنا نچ غوث اعظم من اس اس اللہ میں اور ان میں اور ان خران کا بھی بہی مطلب ومعنی ہے کوگ اللہ تعالی کے کلام کواسے دلوں سے سنتے ہیں اور ان

كاعمال خارجيد كساته كاناس كى تقديق كرت يي-

قر آن مجید کی تلاوت کا آغازتعوذ وتسمیہ ہے *کرے*اور جب کسی آیت رحمت پر <u>ہنچ</u>اتو مسرت كااظهاراوراين حاجت طلب كرےاور جب كى آيت عذاب يرينيج تواللہ تعالى كى پناہ مائے اور استغفار کرے۔ آیات تیج وتمید پر تیج پڑھے اور دعا وتضرع والی آیات بردعا کرے اور مطلوب و مقصود طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کے اساء صفات میں سے کسی اسم کی تلاوت کرے تو اپنی حاجتیں اور مرادیں مائکے ، جہاں اللہ تعالیٰ کے ماسوکیٰ کی نفی کی گئی ہو و ہاں برنفی کرے اورکل اثبات پر وجود حقیقی کا اثبات کرے۔ جب آیت بحدہ تلاوت کرے تو سحدہ تلاوت ادا کرے اور اٹھ کر دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے،سلام چھیرنے کے بعد مجدہ میں چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مائے کم اور جب آيت "رُسُل الله" يريني توبوبار" رسل الله "كاتكراركر اوراثه كردوركعت نمازنفل برد سے اور سلام چھیرنے کے بعد عجدہ میں جاکرائی دینی حاجت طلب کرے اورول میں اس حاجت کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم یا قر آن کی کسی آیت کا تکرار کرے۔اور باطنی اعداء کودور کرنے کیلئے کہ جن کے بارے میں بتایا گیاہے کہ آغسدی عسلوک نَـ فُسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنُبَيْكَ (تيراسب سے برواد ثمن و فقس ہے جوتير سے پہلوول ميں ہے۔) اور ظاہری دشمنوں کو دور کرنے کیلئے درج ذیل آیات میں کسی ایک آیت کا تکرار

وَهُـوَ الْـقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةٌ طُ حَتَّى إِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَ هُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ٥ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِمَوْلِهُمُ الْحَقِّ طَ اَلا لَهُ

الُحُكُمُ قُفْ وَهُوَ اَسُرَعُ الْحُسِبِيُنَ٥ مِ ا

''اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر (فرشتوں کو بطور) نگہبان بھیجنا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں ہے کسی کوموت آتی ہے (تو) ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا (یا کوتاہی) نہیں کرتے ہی کیروہ (سب) اللہ کے حضور لوٹائے جاکیں گے جوان کا مالک حقیقی ہے، جان لوا تھم (فرمانا) اس کا (کام) ہے، اور وہ

سب ہے جلد حماب کرنے والا ہے 0

اَجَلٍ مُّسَمًّى <sup>ط</sup>َّ اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُO ٢

''وبی اللہ ہے، جو یکتا ہے سب پر غالب ہے اس نے آسانوں اور زمین کو تحقی تدبیر کے ساتھ پیدافر مایا۔ وہ رات کو دن پر لپٹیتا ہے اور دن کو رات پر لپٹیتا ہے اور اس نے سور ن اور چاند کو (ایک نظام میں) متر کر رکھا ہے ہر ایک (ستارہ اور سیّارہ) مقر روقت کی حد تک (ایٹے مدار میں) چلتا ہے ، خبر دار! وہی (پورے نظام پر) غالب، بڑا بخشنے والا ہے 0''

اوربيآيت بھي پڙھ:

اللفام،٢:١٢٦٢) ع (الرم،٢٩٠٠٥)

اور جب اس آیت پر پینچ و آذا سَ الکک عِبَادِی عَنِی فَالِنِی قَرِیْبٌ أَجِیبُ دَعُوهَ اللَّهَاعِ إِذَا دَعَانِ تو وعاوت تفرع کرے اور سورت واضحیٰ کے بعد قرآن کے آخرتک جتی سورتیں ہیں ان سب کے تم کرنے کے آخر میں تکبیر کہنا سنت ہے۔ اور تکبیراس طرح سے ہے۔

> اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ اَللهُ اَللهُ اَكْبَرُ اورا يك روايت كمطابق صرف اَللهُ اَكْبَرُ بِهِ اكتفاكركِ

### تلاوت فترآن كاوفتت

تلاوت کرنے کا بہترین وقت رات کا آخری حصداور ضیح کی نماز کے بعد ہے اور مغرب وعشاء کے درمیان کا وقت بھی محبوب ہے۔ موقع گر ما میں قرآن مجید کا ختم فجر کی سنتوں میں آب کرے اور موسم سرما میں مغرب کی سنتوں میں ختم کرے تا کہ قاری قرآن کیلیے ملائکہ کی طرف سے دعائے مغفرت اور استغفار لمبے دن اور لہی رات میں واقع ہو۔ اور اگر فجر کی سنتوں میں قرآن مجید ختم کرے تو جمعرات محبوب ہے، اور روزہ کی حالت میں قرآن مجید کا ختم کرے اور ختم کرنے کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کو جمع کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کو جمع کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے قرآن مجید کے ختم کا وقت رحمت کے نزول کا وقت ہے۔

### ختم فرآن میں سنت ِنبوی

حضور نی اکرم بھی کامعمول تھا کہ جب آپ قر آن مجیر تم کرتے تو سورۃ فاتحہ سے ابتدا کرتے۔اس کے بعد سورۃ بقرہ مفلحون تک پڑھتے اورایک روایت کے مطابق آیت الکری، خالدون تک اور آمن الرسول آخر سورت تک بھی پڑھتے۔

#### دعائے ختم قرآن

ختم قرآن کی دعامیہ:

ٱلْحَـمُـدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيُـنَ ٱلْحَمُدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُوْنَ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللهُ وَكَذَّبَ الْمُشُوكُونَ بِاللهِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْمَجُوْسِ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالصَّالِبِينَ مَنُ دَعَا للهِ وَلَـدًا أَوُ صَاحِبَتَهُ أَوُ شَبِيُهًا أَوْ مَثِيُّلا أَوْ سمناً أَوعَدُلًا . فَانْتَ رَبُّنَا أَعْظُمُ مِنُ اَنُ يَتَّخِذَ شَرِيْكًا فِيُمَا خَلَقُتَ وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللُّلِّ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيُرًا اللهُ اَكْبَرُ ٥ وَالْمَحْمُدُ اللهِ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا، قَيّمًا لِيُنْذِرَ بَاسًا شَدِيْدًا مِنُ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًا حَسَنًا مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ أَبَدًا وَيُتُذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا مَا لَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمِ وَكَا لِّآبَائِهِ مُ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ الْقُواهِهِمُ أَنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبُانَ الْحَمُدُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ يَعُلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْآرُضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهُا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ۞ٱلْحَمُدُ اللهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ جَاعِل الْمَلَاثِكَةِ رُسُلًا أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَ ثُلَاتَ وَرُبَاعَ يَزِيُكُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنّ اللهَ عَـلَى كُـلِّ شَيئٍ قَدِيْرٌ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنَ الرَّحْمَةِ قَلا مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ قَلا مُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعُدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ٱلْحَمُّكُ اللهِ وَ سَلامٌ عَلَى

عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اللهُ حَيْرٌ عَمَّا يُشُوكُونَ بَلِ اللهُ حَيْرٌ وَ اَبَعَى ٥ وَ اَحْكُمُ وَ اَحُكُمُ وَ اَحُرَمُ وَ اَعْظَمُ مِمَّا يُشُورُكُونَ وَالْحَمُلُ اللهِ بَالُ اَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ صَلَقَ اللهُ وَبَلَغَتُ رُسُلُهُ وَ آنَا عَلَى خَلِكُمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْمَلَاثِكَةِ وَاللهُ مُ رَسُلُهُ وَ آنَا عَلَى جَمِيعُ الْمَلَاثِكَةِ وَاللهُمُ رَسُلِيْنَ وَارْحَمُ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَاحْتِمُ وَالْمُعْرُ وَاللهُمُ وَالرَّحْمُ عِبَادَكَ اللهُ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الْحَكِيْمِ وَالْفَعْنَا بِالآيَاتِ وَاللّهُ كُو الْمَحْكِيْمِ وَبَنَا بِعَيْرُ وَبَارِكُ لَنَا فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَ الْفَعْنَا بِالآيَاتِ وَاللّهُ كُو الْمَحْكِيمُ وَبَنَا اللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُمُ الْحَكِيمُ وَبَنَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُمُ الْحَمْدِيمُ وَعَلَى اللّهُمُ الْحَمْدُ وَرَحْمَةُ اللّهُمُ الْحَمْلُ لَى اللّهُ اللهُ مَا جَعِلُهُ لِى اللّهُ اللهُ اللهُ وَالدَّهُ اللهُ اللهُ وَالدَّهُ اللهُ مَا اللهُ مُ وَجَلَاءَ صَدُولَى وَاجْعَلَهُ لِى حَجَدًا يَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگارہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگارہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے زمین وآسان تخلیق کیے، اوراند چیر اوروشی کو بنایا، اس کے بعد بھی کا فرلوگ اپنے رب بے ساتھ شرک کرتے ہیں کوئی معبود نہیں مگر وہی اللہ ہاور جبوب کہتے ہیں، مشرک اللہ تعالیٰ کے بارے ہیں عربی، بجوی، یہودی، عیسائی، اورصائییں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا، بوی بتشبیہ یاتمثیل، یا متوازن اور غیر متوازن ہونے کی اصطلاحات منہ وب کیس۔

پس تواہے ہمارے رب اس سے عظیم تر ہے کہ وہ تیرے پیدا کیے میں سے تیرا شریک تھبرا کیں۔اورتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، کمزوری میں اس کا کوئی حمائی نہیں۔اس کی بوائی بیان کر بہت

خوب بروائی۔اللہ بہت برواہے!

اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد عمرم ﴿ صلی الله علیہ وآلہ واللہ واللہ

تمام تعریفیس اس ذات کے لیے ہیں جو کچھ زمینوں اور آسانوں میں ہے ای کے لیے ہیں جو کچھ زمینوں اور آسانوں میں ہے ای کے لیے ہیں جا کی کے جے اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں وہی حکیم اور خبیر ہے، اور جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو باہم نگلتا ہے ۔ اور جو کچھ آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو باہم نگلتا ہے ۔ اور جو کچھ آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو باہم نگلتا ہے ۔ اور بختنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ، زمین و آسان کے بنانے والا اور فرشتوں کو بھیخے والا جودو، تین ، تین اور چار، چار، چار، پروں والے ہیں ۔ اور اپنی خلق میں جو کچھ چاہتا ہے بڑھا تا ہے ۔ بے شک اللہ ہر چی وہ چی وہ دو کھولے اس کوکوئی رو کئے والا نہیں اور جو پچھ وہ دو کے دے اس کے بعد کوئی اس کو تھی دہ دو کھولے اس کے بعد کوئی اس کو تھی دہ دو کھی دو کا دے اس کے بعد کوئی اس کو تھی دہ دو کہ دو کہ دو کا دے اس کے بعد کوئی اس کو تھی دو کا لیک ہوں دو کے دو الا ہے۔

" تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلامتی ہاس کے پیندیدہ بندوں پر ،اللہ اللہ سے بہت بہتر ہے جن کے ساتھ وہ شریک تھہراتے ہیں ، بلکہ اللہ بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہوا ہے ،سب سے بڑا عزت والا اور سب سے بڑا عظمت والا ہے ،حب سے بیشریک تھہراتے ہیں ،اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ اکثر

لوگ نہیں جانتے۔

سے گواہ ہوں۔ اے اللہ نے اور سے پہنچایا اس کے رسولوں نے اور میں اس چیز پرتم میں گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ اے اللہ درو دہ بھیج تمام ملائکہ اور رسولوں پر ، اور رحم فر ما اپنے موثین بندوں پر ، تمام زمینوں اور آسانوں میں سے اور خاتمہ ہمارا خیر کے ساتھ فر ما، اور برکت دے ہمیں قر آن عظیم میں اور نفع دے ہمیں آیات اور اس ذکر تھیم (قر آن مجید) سے ۔ اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے بے شک تو سننے اور جانے والا ہے ۔ انسیت عطافر مامیری وحشت ہمارے قبول فرما ، اور اس کو بنا میرے لیے کو میری قبر میں ، اے اللہ قر آن مجید کے ساتھ جھے پر رحم فرما ، اور اس کو بنا میرے لیے امام ، فور ، ہدایت اور رحمت ، اے اللہ مجھ کو یاد دلا دے اس میں سے جہاں سے میں بھولوں ، اور بھے پڑھا دے اس میں سے جہاں سے میں بھولوں ، اور بھے اس کی تلاوت کرنے می تو فیق عطافر ما ، اور اس کو بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور بھے اس کی تلاوت کرنے می تو فیق عطافر ما ، اور اس کو بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کے بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کو بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کو بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کی اور فیق عطافر ما ، اور اس کو بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کی میں اسے جہاں سے میں نہ در دکھی کی بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کی بنا دے میرے لیے بھولوں ، اور دکھی کی دور دگارے الم

اور اے اللہ .....!! قرآن پاک کو ہنامیرے لیے دل کی بہاراورمیرے سینے کی جلا (روثنی)اورمیرے ہم وغم سے نجات۔

#### سجده تلاوت میں یه کلمات کھے:

سُبُحَانَ رَبِّى الْآعُلَى آمَنُتُ بِالْقُرُآنِ سَجَدَتُ للرَّحُمْنِ فَاغُفِرُلِى يَا رَحُمْنُ سَجَدَ وَجُهِى اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِى عِنْدَکَ سَجَدَ وَجُهِى اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِى عِنْدَکَ اَجُرًا وَاَوْضِعُ عَنِى وِزُرًا وَاجْعَلُهَا لِى عِنْدَکَ ذُخُرًا وَتَقَبَّلُهَا مِنِّى كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ عَبُدِکَ ذَخُرًا وَتَقَبَّلُهَا مِنِّى كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ عَبُدِکَ دَاوُدَ (عليه السلام) سُبُحَانَ رَبِّنَا اَنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفَعُولًا.

پاک ہے میرارب اوراعلیٰ ہے، ایمان لایا میں قرآن اور بحدہ کیار من کو، پس تو جھے

معاف فرمادے اے رحم فرمانے والے۔

میری جیس نے بحدہ کیا ،جس نے کھول دی اس کی ساعت اور بصارت ،اس کی قوت اور طاقت کے ساتھ ، اس کی قوت اور طاقت کے ساتھ ، اور بھھت ہو جھا تارد بے ،اوراپنی بارگاہ میں اس کومیر سے لیے ذخیرہ کر لے اور جھسے بجدہ قبول فرما ،جس طرح تونے اپنی بارگاہ میں اس کومیر سے لیے ذخیرہ کر لے اور جھسے بحدہ قبول فرما ، جس کا وعدہ پورا اپنی بندے داؤ وعلیہ السلام کا سجدہ قبول کیا ، پاک ہے ہمارارب اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔



# دوسری فصل:

# ر کے بیان میں گئے ذکر جہراوراشغال باطنی کے بیان میں گئے

#### آداب ذکر

الله سجانه وتعالیٰ کا فرمان ہے: (مدح اور حکم کے انداز میں )

وَالـذَّاكِرِيُنَ اللهِ كَثِيرا وَالـذَّاكِرَاتِ.... وَاذْكُرِ السُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ إِلَيُهِ تَبَيِّلا ..... آلا بِـذِكُرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ..... فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّلُواةَ فَاذْكُرُو اللهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمُ.

) حضور نبی اکرم ﴿ سلی الله علیه وآله دِملم ﴾ بنے فرمایا که این آ دم کی جوگھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر '' سے خفلت میں گز ری ہوگی قیامت کے دوز وہ اس برحزن وملال کا اظہار کرےگا۔

حضور نبی اکرم ﴿ سلی الشعلیہ وَ آلہ وسلم ﴾ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان حکایت کرتے ہوئے فرمایا: جس نے میراذ کر کیا بیس اس کا ساتھی ہول تم مجھے شوق ومجبت سے یا دکرو میں تہمیں وصل اور

آ تخضور ﴿ صلى الشعلية آلة بلم ﴾ ف فرمايا:

قربت کے ساتھ یا دکرونگا۔

لكل شئ صقالة وان صقالة القلب ذكر الله.

'' ہر چیز کیلئے ایک صیقل ہے اور دل کا صیقل (پاتش کرنے والا، جلا دینے والا ) ذکر الٰہی ''

غوث اعظم مجوب سبحاني فيخ عبدالقادر جيلاني كان خرمايا:

موت القلوب الغفلة عن الله تعالى و عن ذكره فمن اراد منكم أن يحيى قلبه فليكثر فيه ذكر الحق الله والانس به والنظر إلى سلطانه و عظمته و تصرفه في خلقه وايضا قال ان ذكرت ربك بالسن حسن صنعه فتح انفغال قلبك وان ذكر بالسن لطائف اسرار وفاتت ذاكر اعلى الحقيقة وان ذكرته بقلبك قربك من عبادة الرحمة وان ذكرته بسرك ادناك من مواطن القدس وان صدقت في حُبِّه حَمْلُكَ يَحْتاجُ لُطفه إلى مَفْعَدِ صِدْقِ مَا عَرَفَ قَدرَ جَلالِه مَن فَطرَ لَحْظَةٌ عَن ذِكر وَلا لاحَظَّ ازلية وحدانية من الغت بعين سره بغيره.

''لیخی اللہ اوراس کے ذکر سے خفلت کرنا دلوں کے لئے موت ہے لہٰ ذا اگرتم میں سے کوئی اپنے دل کوزندہ دکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل میں یا دحق کی کثر ت کرے اور اس سے انس حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت وقد رہ میں غور وفکر کرے اور کٹلو ق پراس کے قضد وقصرف میں تدبر کرے۔ اور بیٹھی فر مایا کہ اگر تونے اپنے دب کا زبان سے ذکر کیا تو اچھا کیا اپنے دل کی غفلت کو دور کیا، اگر تونے باطنی لطا نف سے ذکر کیا تو آئیس ذکر کی حقیقت میں مشغول کر دیا، اور اگر تونے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے یا دکیا تو تیرارب اپنی بندوں پر مہر بان ہے، اگر تونے اسے خفیہ ہوکر یا دکیا تو تونے اپنے آپ کو بارگاہ اقد س کے قریب کرلیا، اگر ہو لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عجب میں پی بولا تو اسکے لطف سے بچائی کا شہوار ہوجائے گا' اگر جو لیے بھر اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پیچان سے گا، اور ذکر کے بھی اللہ تعالیٰ کی یا دے عافل ہوگیا تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی قدر نہ پیچان سے گا، اور ذکر کے بھی اللہ تعالیٰ کی یا دے عافل ہوگیا تو اللہ تعالیٰ کے خلال کی قدر نہ پیچان سے گا، اور ذکر کے بھی اللہ تعالیٰ کی گری کے گا۔''

\*\*\*

#### الله کا ذکر دلوں کی شفاء

اے درولیش احضور نبی اکرم ﴿ صلی الشعلیدة آلدمِهم ﴾ کا فرمان ہے:

ذكر الله تعالى شفاء القلوب

كەللەتغالى كا ذكر دلوں كے لئے شفاہے۔

اورغوث اعظم كاارشاد ہے:

اذا دام على ذكر الحق جاء ت إليه المعرفة والعلم والتوحيد

کہ جب کوئی شخص ذکر حق پر مداومت کرے تو اسے معرفت، علم اور تو حید نصیب ہوجاتے ہیں۔

اس لئے تھے پرلازم ہے کہ تو ان تمام وظا نف کو جو بیان کیے گئے ہیں اس ترتیب سے پڑھے کہ تیرا کوئی وقت اور کوئی حالت ان سے خالی نہ ہو، آنے جانے ، کھانے پینے، پہنے، بیٹھنے، سونے ، سننے، کہنے اور تمام حرکات وسکنات میں ذکر الٰہی میں مصروف رہے۔ تا کہ کوئی لحہ بھی غفلت وستی اور لہوولعب میں نہ گزرے جس طرح کہ حضور نبی اکرم ﴿ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم ﴾ نے فرمایا:

اكشروا ذكر الله حتى يقولوا انه مجنون و اكثروا ذكر الله حتى يقولوا المنافقون انكم مراؤن.

الله تعالیٰ کا اس قدر ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لکیں اور ایس حالت ہرقتم کے خیالات واوہام کی نفی اور جہد بلیغ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جس قدر دل سے وسوسوں کو دور کیا جائے اس قدر یہ نسبت توی و محکم ہوجاتی ہے، البذا کوشش کر کہ تیرے دل کاصحن تمام متفرق خیالات سے خالی ہوجائے اور تجھے پوری طرح دل جمعی حاصل ہوجائے۔ طالب کوچا ہے کہ

تمام اوقات ذکر کا خاص خیال رکھے بالخصوص نصف شب، آخر شب، نماز عشاء، نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کے وقت کا خیال رکھے اور جینے وظائف تحریر کیے گئے ہیں آئیس اپنے اپنے اوقات میں اداکرے۔

سب سے پہلے شسل کرے اور وضو نئے سرے سے کرے اس کے بعد دو(۲) رکعت

. تحدية الموضعو اداكر اور برركعت مين فاتحه كے بعد سورة اخلاص چاليس مرتبہ پڑے۔

اس كے بعد آ تحضور ﴿ صلى الله عليه وَ آلهُ لَمْ هَهِ يُرِوسَ بِاربه ورووشَريف بَصِيحِ : اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ كُلِّ مَاذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وبعَدَدٍ كُلَّ مَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ

۔ اوردس ہاریکلمات پڑھے:

ٱسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ إِلَيْهِ اورتینتیس (٣٣) بارکلم تنجید ستر (٧٠) باریا حیُّ یَا قَیُّومُ الیک(۱) باراَسْتَغِیْتُ -

اورایک باریاتین باریهآیت پڑھ:

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلْكَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا ﴿ إِلْقِسُطِ طُ لَآ

إللهَ إلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ [1]

اس كے بعدية يات يڑھے:

فَاذُكُرُونِيْ آذُ كُرُكُمُ وَاشُكُرُوالِيُ وَلَا تَكُفُرُونِ٥[٢] وَاللَّهُكُمُ اِللَّهِ وَالدِّهِمُ [٣]

[ا] آل عمران: ١٨ .....[٢] البقرة: ١٥٢.....[٣] البقرة: ١٢٣

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيب ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُوْمِنُوا بِى لَعَلَّهُم يَرشُدُونِ۞ [ ا ] اَللَّهُ لَآ اِللَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوُ۞ [ ٢ ]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ عَقَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَانُونُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَئُتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُم ُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّكِرِيُنَ [7]

الآم اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ٥٠ ]

ان آیات میں نے ہرایک کودومر تبھیرٹر تھے۔اس کے بعد ایساک نسعُبُدُ وَ اِیسَّاک کُلُ نَسْتَعِیْنُ سے وَ لاَ السَّسَآلِیْن آمین تک پڑھے۔اس کے ذکر میں مشغول ہوجائے جوآ تندہ صفحات پرتح ریکیا جائے گا اوراس ذکر کے خاتنے پریددعا پڑھے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمُ اللَّهُمَّ بِجَلالِ قُدُرَتِکَ وَبِجَمَالِ ٱنُسِکَ وَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>ا] البقره: ۱۸۷ [۲] البقرة: ۲۵۵ [۳] آل عمران: ۱۳۸ [۳] آل عمران: ا

نِعُمَةَ لِقَائِكَ وَاحُشُرُ نَافِى زُمْرَةِ اَوْلِيَائِكَ اَللَّهُمَّ طَهِّرُ مِنُ مُحَبَّةِ الدُّنْيَا قُلُوبَنَا وَ اَبْصِرُ عُيُونَنَا فِى عُيُوبِنَا (١) اَللَّهُمَّ زَيِّنُ ظَوَاهِرَنَا لِطَاعَتِكَ وَبَوَاطِنَنَا بِخَشْيَتِكَ وَابْصِرُ عُيُونَنَا فِى عُيُوبِنَا بِمَعْرِفَتِكَ اللَّهُمَّ صَفِّرِ الدُّنُهَا بِاَعْيُنِنَا وَعَظِّمُ جَلالَکَ فِى قُلُوبِنَا اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَفِّر الدُّنُهَ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَنَا اللَّهُ عَلَى وَانَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَتَ الْعَرِيمُ وَانَا اللَّهُ عُلُولُ وَانَتَ المُعُلِقُ وَانَا السَّعُلِمُ وَانَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَا اللَّهُ عَلَى وَانَا السَّعُ عُلُولُ وَانَا السَّعُلِمُ وَانَا اللَّهُ وَانَا اللَّهُ عَلَى وَانَا اللَّهُ عَلَى وَانَا السَّعُ عُلُولُ وَانَتَ المُعْطِى وَ اَنَا السَّائِلُ وَانَا المَحْلُوقُ وَانَا السَّعُ عُلُى وَانَا السَعْمِينَ وَانَا السَّعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَٰ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللہ کے نام سے شروع جومہر پان اور رحیم ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت کے جلال، اپنی محبت کے جمال، اولیاء کی طرف نظر کرنے، اصفیاء کو قریب کرنے، مشاق قین کے اشتیاق اور محلط للبین کی محبت اور شوق کے طفیل میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے منو رکر دے اور مجھے اہلی حضور میں سے بنا، اے اللہ جمیں اپنے جمال اور وصل کے مشاہدہ سے مشرف فر ما، ہمیں اپنی ملاقات کی نعمت عطافر ما اور قیامت کے دوز جمیں اپنے اولیاء کے زمرے میں اٹھا۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دلول کو یا کیزہ کر اور ہماری آئھوں کو جمارے ویکھنے کیلیے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دلول کو یا کیزہ کر اور ہماری آئھوں کو جمارے ویکھنے کیلے

<sup>(</sup>١) ايك دورى جكديد جمله ال طرح بعوزياده مناسب بـ أفيصر عُيُوبَنا في عُيُونِنا ...

بینا کردے،اے اللہ ہمارے ظاہر کواپنی اطاعت کے لئے اور ہمارے باطمن کواپنی خشیت کے لئے سنوار دے اور اپنی معرفت کے ساتھ ہماری آنکھوں کو ہمارے عیب دیکھنے کی بصارت دے،اےاللّٰہ بہاری نظروں میں دنیا کو حقیر بنا دےاور بہارے دلوں میں اینے جلال کو ظیم بنادے،اےاللہ تو پروردگارہے اور میں تیرابندہ ہوں۔اےاللہ تو مالک کا تنات ہے اور میں تيراغلام ہوں ، تو غالب ہے اور ميں كمز وروذليل ، توغنى ہے اور ميں محتاج ، تو باقى ہے اور ميں فانی ، تواحسان فرمانے والا ہے اور میں غلط کار ، تو کریم وخی ہے اور میں کمیندو گھٹیا، تو کرم کرنے والا باوريس گنام كار، تورجيم باوريس خطاكار توخالق باوريس مخلوق توكى باور میں نا تو اں تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ، تو رڈ اق ہے اور میں روزی تلاش کرنے والا ، توحق ہے۔ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور تجھی سے استغاثہ کرتا ہوں تجھی سے سوال کرتا ہوں اور تھی سے امیدر کھتا ہوں کیونکہ تو کریم ہے۔اے الللہ کتنے ہی گنا ہگار ہیں جنہیں تونے بخش دیا اور کتنے ہی غلط کار ہیں جنہیں تو نے معاف کردیا ، پس اے ہمارے رب مجھے بخش دےاور مجھےمعاف فرما، میں تو تیری رحت کا ہی طلبگار ہوں۔

اس کے بھد سرور کائنات خلاصه موجودات علیہ جملہ انبیاء کرام اهل بیت اطهار اصحاب نامدار عوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلائی اور تصام اولیاء کوام کی ارواح مبارک کو درود شریف سوری فاتحه اور سور اخلاص باری مرتبه براه کر ایصال ٹواب کرے اس کے بعد اپنی خیروعافیت تمام اهل اسلام کی سلامتی بادشا الاوقت کی عافیت اور ظاهری و باطنی دشمنوں کی مقهوری کے لئے دعا کرے۔

# ذ کر کی شرا نظاور آ داب

جب تنہا یا جماعت کے ساتھ ذکر جمرکرنا چاہے تو ذکر کی تمام شرائط و آ داب کا لحاظ کھ

#### پهلی شرط ..... اخلاص نیت

سب سے پہلی شرط صدق نیت ہے کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دارومدار نیتوں پر موقوف ہے اگرنیت خالص ہوگی تو اعمال کا ثواب افضل واکمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص دونوں جہانوں میں حق سجانہ وتعالیٰ کے سواکسی اور ہے بھی امید مراد دحاجت رکھے تو وہ دین میں نئ راہ نکالنے والا اور طریقت سے بٹنے والا ہے۔بارگاہ ربوبیت میں قرب حاصل کرنے، مناجات واذ کاراوراللہ تعالیٰ ہے کلام کاشرف حاصل کرنے کے لئے نیت کی طہارت واجب ولا زم ہے۔ لبندا اگر نیت حق تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی ہوتو یقینًا مقام عبودیت كى طرف منسوب موكاً مشكل عبادات، اذ كارمتنوعه اوراشغال جن كا مقصد طلب جاه، ريا کاری ظہور کرامات اور کشف آیات ہو، تقرب خداوندی مقصود نہ ہو،اگرا پیے خص سے لوگوں کے طلب کرنے پر کوئی کرامت ظاہر ہوتو وہ مکر اور استدراج ہوگا اور جماقت اور بارگاہ صدیت ہے دوری کا موجب ہوگا۔ کثرت شغل، کم خوری اور دوام ذکر باطن کی صفائی دلوں کوروشن کرنے اور نفوس میں تا ثیر پیدا کرنے میں خاص دخل رکھتے ہیں۔ لبذا طالب کرامت کو جب اشغال واذ کاراورریاضت کےسبب صفائے باطن اورنو را نیت حاصل ہو جائے اور بعض علوم کا اكتماب كركے اور بعض نفوس ميں تصرف اور تا ثير كرنے كے اور بي خيال كرے كەمقصد اعلىٰ

صرف یمی ہے تو وہ شیطان کے قریب ہے اور تکبر وغرور نے اسے دھوکا دے رکھا ہے۔ اسے چاہئے کہ دوسروں کو تھارت و ففرت کی نگاہ سے ندد کیھے کیونکہ ممکن ہے کہ ایسے مقام پر شریعت کی حرمت و وقار اس کے دل سے اٹھ جائے (العیاذ باللہ) اور اللہ تعالیٰ کے حدود واحکام کو چھوڑ نے لگ جائے اور حلال کو چھوڑ نے اور حرام کا مرتکب ہونے کی پرواہ نہ کرے اور شُّخ اسلام سے مردود ہوجائے اور اگر سلوک کے راستہ میں کسی سے اتفاقی طور پر کرامت ظاہر ہو جائے اور اس کی نیت بھی مخلص ہواور عزبیت کے راستہ پرسچا ہو تو اسے عزبیت کی پھٹگی اور یقین کی قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ بہر حال ہم اسپے مقصد کی طرف لوٹے ہیں۔

### دوسری شرط ..... گناموں سے توبه

اور ذکر کی شرائط میں سے دوسری شرط گناہوں اور شریعت کے خلاف کامول سے استغفار اور تو بہہے۔ تو بہ (خلوص ول سے) تمام گناہوں سے کرے اور دل کو ماسوی اللہ کی جانب متوجہ ند کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کیونکہ تمام مقامات کی بنیا داور تمام خیرات تمام خیرات کی جانبی اور جسم و دل کے ظاہری اور باطنی معاملات ومناز لات اور تمام خیرات تک پہنچانے کا سب سے بہتر ذریعہ تو بہہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا:

#### العجب من يقنط و معه النجات

تجب اس شخص پرجس نے تنوطاور مایوی افقیار کی اور پھراس کے ساتھ نجات بھی ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین! نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو بداور استغفار نجات ہے۔ لہذا تو بہ سے کوتا ہی اور لا پرواہی کرنا اپنے نفس پرظلم کرنے کے متر ادف ہے۔ اور جنہوں نے تو بہ نہ کی پس وہ لوگ ظالم ہیں۔

## تیسری شرط ..... طهارت جسمانی

ذکر کی ایک اور شرط طہارت ہے۔ طہارت اکبر یعنی شسل کرے اور اگر شسل نہیں کر سکتا تو نیاوضو کرے اور تحیۃ الوضو کے نقل پڑھے جس طرح کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔ اور ذکر سے قبل اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک صاف کرلے، نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ کپڑے پر گندگی گی ہو یا کپڑا غصب کیا گیا ہو، ان تمام نجاستوں سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے جس ججرے میں ذکر کرنا ہووہ چھوٹا سا، تاریک اور لطیف ہواور خوشہوسے معطر ہو، قبلدرخ ہوکر بیٹھ۔

## چوتهی شرط ..... حضور قلب

شرط بیہ کدل کو حاضراور مراقب رکھے اور اس طرح تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رسول اللہ ﴿ صلی اللہ علیہ اس جگہ حاضر اور تشریف فرماہیں ، ہمیشہ وقار اور ادب واحرّ ام کا لحاظ رکھے۔ اپنے ظاہر و باطن کوعبادت کی شکل میں رکھے، لباس کی موافقت اور ادکام الہٰ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ پرنظر رکھے تا کہ اس سب سے اللہ تعالیٰ کے مخات کے در بے ہوئے اور غیر متناہی فیض کے نازل ہونے کے لئے تیار ہوجائے۔

پانچویں شرط ..... دل کا رابطه مرشد کے ساتھ رکھے

ہ بات ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ ذکر کرتے وقت دل کا رابطہ مرشد کے ساتھ ہو۔اس کی تفصیل شغل باطن کے بیان میں نہ کور ہوگی۔

## ذكر جهر (بلندآ وازت ذكركرنا)

حصرت خوث اعظم ؒنے فرمایا: ذکر پہلے زبان کے ساتھ ہوتا ہے پھرول کی طرف تجاوز کرتا ہے پھر محبت اور شوق زبان کی طرف تجاوز کرتے ہوئے آ جاتی ہے جس وقت بندہ خدائے غالب وہزرگ ترکے لئے جہالت کی ففی کرکے علم ٹابت کرتا ہے اور بُعد کی

نفی کرکے قسر ب نابت کرتا ہے اور صدحت کی ففی کرکے ذکر فابت کرتا ہے اور وحشت کی ففی کرکے دنور فابت کرتا ہے اور احد حدید کی ففی کرکے دنور فابت کرتا ہے اور اداد هدید کی ففی کرکے دنور فابت کرتا ہے اور راستہ میں ''میں' اور ہم نہیں رہتا مگر''تو'' بی ہوجاتا ہے۔ وہی اول ہے ، وہی آخر ہے ، وہی فاہر ہے ، وہی باطن ہے۔ عارف اپنے دل کی آئے کھے کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جو ہر کی وجہ سے جانے والا ہوتا ہے پیر حق اس کوتمام طور پر لقمہ بنالیتا ہے پیر ہم اس میں ہر چیز کو خائب کردیتے ہیں۔ خدائے خالب و ہز رگ تراس کی تیکوں کو بے پایاں بنادیتا ہے وہ کہتا ہے وہ کی اول اور آخر ، اول وہی آخر وہی فاہر اور باطن ، اول اور آخر ، صورت اور معنی میں حق بی ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا اور مورت میں اس کی صورت اور معنی میں حق بی ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا اور آخر سے میں اس کی صورت اور معنی میں حق بی ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا اور آخرت میں اس کی صورت اور معنی میں تا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا اور آخرت میں اس کی صورت اور معنی میں تا ہے۔ اس کے صورت غوث اعظم میں نے یہ بھی فرمایا:

اللسان غلام القلب وتبع له إ

زبان دل کی غلام اور تا بع ہوتی ہے

# سلسله قادر بياورذ كربالجمر كطريق

## ذكر بالجهر كا طريقه (نفي و اثبات كا ذكر)

جاننا چاہے کہ سلسلہ قادر بینس ذکر جبر کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سے پہلا ذکر لا المسے الا المله اختیار کیا ہے اور اس کی صورت نفی اور اثبات سے مرکب ہے تا کہ ذکر کرنے والا اس کلمہ کوزبان پر جاری کرتے وقت ول کو حاضر رکھے، ول اور زبان کے درمیان مطابقت کو نگاہ میں رکھے اور نفی کی صورت میں تمام محد تات یعنی ماسوی اللہ کا مطالعہ نظر فنا سے کرے اور اثبات کی صورت میں قدیم کے وجود کا بقائی آئے گھے کے ساتھ مشاہدہ کرے اس کلمہ

یر مواظبت و مدادمت کرنے اور تکرار کرنے سے دل میں توحید پینتہ ہوجاتی ہے اور اس مقام پر ذکر کی صفت لازم ہو جاتی ہے۔ ذاکر کومسلسل ذکر کی ا**م**داد<sup>یم پی</sup>ختی ہےاور پھراس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ذکر کی صفت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔اور دل کا جو ہراس حقیقت میں متحد ہوجا تا ہےاوراس مقام پر ذا کر ذکر میں اور ذکر نہ کور میں محواور فانی ہوجا تا ہے۔ بیتو کلمہ تو حید کا ظاہر ہے بعنی ظاہر کے لحاظ ہے دل محوہ وجاتا ہے اور اس کی حقیقت اس کے باطن کے لحاظ ہے فائدہ دینے والی اور بھیرنے والی ہوتی ہے، اوراس حالت میں عبادت کے بارے میں جو پچھلوگوں نے لکھا ہے کہ ذکر اور ذاکر اور نہ کورنتیوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں ہم تو یہی پچھے بیان کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو فیق دینے والا اور مدایت کی طرف رہنما کی فرمانے والا ہے۔ ایک گروہ کے ذکر کی سندایک اثبات کے ساتھ ہے: جلسہ کو مربع کی شکل بنائے یعنی مربع شکل بنا کراس طرح بیٹھے کہ دائیں یاؤں کی انگلی کے سرکے ساتھ کیمیاس کے بند کو مضوطی ہے پکڑنے لینی گھٹنے کے بند کو دائیں یا وُس کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ مضبوطی ہے پکڑے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں زانو کا پرسیدھا کرکے اس طرح رکھے کہ انگلیوں ہے لفظ الله مجھا جائے اوراپنے مرشد کو ذکر کے وقت حاضر تصور کرے اور اس کی ولایت سے مدد اورتققیت طلب کرے، سرکو دائیں زانوں کی طرف نیچے لے جائے اس حد تک جھکائے کہ ڈاڑھی کو چنظیا تک پہنچائے اس جگہ ہے لا المسے کہتا ہواسردا کمیں زانوں سے اٹھائے اور دائيس كندهے تك پہنچائے تھوڑا ساسراور دائيس كندھے كو پیٹير كی طرف فم كرے اوراس جگ ے لا الد کوصعود تعنی چڑھا کر اِلَّا اللهُ کو صبوط تعنی نیچا کرے چراپی اصلی حالت پر آ کر سر ہے آغاز کرے اورنفی کی حالت میں آئھ کو کھلار کھے اورا ثبات کی حالت میں آئکھ کو بندر کھے اورالًا اللهُ كہتے وقت ماسوااللہ کے وجود کی نفی كاتصور كرے

دل میں گزرنے والے برے خطرات کی بھی نفی کرے اور اِلّا اللہ کے ساتھ حق تعالی کے وجود ہتی کا اثبات کرے اور حق تعالی کی ذات کو اپنا محبوب اور مطلوب تصور کرے اور اس جگہ میں راز ہے جو اپنے مرشدے معلوم کرے۔ اس طریقہ پر جب دل میں آ ہتہ آ ہتہ ذکر پختہ ہوجا تا ہے۔ تو ذکر دل کی بختہ ہوجا تا ہے۔ تو ذکر دل کی ولایت پر غالب ہوگا اور جو بچھت کے سوا ہے اللہ تعالی اس کے دل سے نکال دے گا اور ذاکر ذکر کے نور سے معمور ہوجائے گا اور اس مقام و مرتبہ پر پہنے کر ذاکر تمام علائق وجو ائت سے منفر د بھوجا تا ہے اور اپنے آپ سے فانی ہوجا تا ہے اور حق کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا ہے۔

#### ذکر یک ضربی بیک اثبات

سابقہ طریقہ کے مطابق کا اِلَسة کے کلم کود وُز انو وَل کے درمیان سے نکالے کلمہ کودائیں کندھے کی پیٹے پر پہنچا کراِلًا اللہ کی ہائیں طرف ضرب لگائے پھرسرے شروع کرے۔

#### ذکر دو ضربی بیک اثبات

دوضر بی ذکر کی سندیں اس جلسہ اور اس دور کو جو او پر مذکور ہو چکا ہے، ٹابت رکھنے کے علاوہ اس بات کا خیال کرنے کہ ایک ضرب اِلَّا اللهٰ کی ، قاعدہ مذکورہ کے ساتھ، با کیں زانو کے سر پر کرے اور دوسری ضرب نیم تھہرا ہو کر مذکورہ صورت کے مطابق لگائے اس طرح دو اثبات اور دو بیالے اِلَّا اللهٰ کے ہوجا کیں گے۔ ذکر کو ایک خاص وضع کے ساتھ تختی سے کرے تاکہ ذکر کی حرارت تمام جم میں پہنچ جائے۔

### ذکر سه ضربی به سه اثبات

سے ضربی ذکر کی سند میں تین اثبات کی رعایت اور دور کو نگاہ رکھ کر ایک ضرب کو با کیں زانو پراور ایک ضرب کو داکیس زانو پراور ایک ضرب کو دونوں زانو وَں کے درمیان دل پرکلمہ

اِلَّا الله کہتا ہوا کرے پھرنے سرے سے پکڑے گا۔اور ذاکر ذکر کرتے وقت ایک حرارت اور لذت محسوس کرے گا۔

### ذکر سه ضربی به چهار اثبات

تین ضربی ذکری سند چارا ثبات کے ساتھ مقررہ دور کی رعایت رکھ کرایک ضرب بائیں زانو پر،ایک ضرب دائیں زانو پر اورایک ضرب دونوں زانو وَل کے درمیان کرکے ذکر کرے اورایک ضرب برابرناف کے إلَّا اللّٰہ کہتا ہوا کرے۔

### ذکر چهار ضربی بیک اثبات

جلہ کے ایک اثبات کے ساتھ چہار ضربی ذکر کی سند میں مقررہ دور کو نگاہ رکھ کرکلمہ الکو دوزانوؤں کے درمیان سے نکال کراور ہمزہ اللہ کو مدے ساتھ تھنچے اور بائیں کندھے سے گزار کراپنے میں ضرب لگائے اور الَّا اللہ کی صاسحانی پیٹے کی جانب ضرب لگائے۔ اس صورت میں کلمہ کا اِللہ اِللہ کا چار جگہوں پرانصرام ہوگا اور ایک نفی اور ایک اثبات میں چار مرتبہ ثابت ہوجائے گا۔

#### اثبات کے ذکر کا طریقہ

ا ثبات کے ذکر کا طریقه لیخی کلمه إلّا الله مضربی کا جلسه مقرره کونگاه میں رکھ کر کرے۔ إلّا الله کی ایک ضرب دائیں طرف ایک ضرب بائیں طرف اور ایک ضرب دل پر۔

#### چار ضربی ذکر کا طریقه

چارزانوؤں پر پیٹے کر ندکورہ طریقہ کی رعایت رکھ کر کرے۔ اِلّا اللہ کی ایک ضرب دائیں طرف، ایک ضرب بائیں طرف، ایک ضرب دل پراورایک ضرب سامنے کی طرف لگائے۔

#### پانج ضربی و پانج رکنی ذکر

پانچ ضربی و پانچ رکی ذکر میں جلسه ندکوره کی رعایت رکھی جائے۔ إلّا اللهٰ کی ایک ضرب بائیس طرف، ایک ضرب واکیس طرف، ایک ضرب ول پر، ایک ضرب آگے اور ایک ضرب آسان کی طرف کرے۔

الاً الله عن فركا ايك اورطريقة بيب كة تشهد ك جلسه كي طرح بيشي بائي پاؤل كو بچهائ الله كي بائيس باؤل كو بچهائ اور دائيس باؤل كو كھڑا كر كے رکھے، ايك ضرب إلا الله كى بائيس ذانو براور دور مركى ضرب دل پر لگائے بھراس كے بعد دوزانوؤں بر كھڑا ہوكرا يك ضرب سيند بركر اورا يك ضرب دل بركرے بھر نظمرے سے شروع كركاس كى يحيل كرے۔

اِلَّا الله كَوْكُرُكا أَيِكَ اورطر يقد حالت تَى مِن بِهِ قَدَم كَ الْحَاتِ وقت لَا إلْهُ وَ كِهاوردوسرا قدم ركعة وقت إلَّا الله كها يُع برقدم برالًّا الله كهد

#### ذکر اسم ذات

یَا اَللَّهُ کے ذکر کی سند کے بارے ہمارے شُخْ وَ آقامُی الدین البِ محمد عبدالقا در حنی سینی جیلانی کے فرمایا ہے:

اسم الله الاعظم هو الله و انما يستجاب لك اذا قلت الله وليس في قلبك غيره.

اسم اعظم وہی اللہ کا نام ہے جب تو اللہ کہے اور تیرے دل میں اس کے سوااور کوئی نہ ہوتو تجھے جواب دیا جا تا ہے۔

لَا إِلْـٰهَ إِلَّا اللهُ أور إِلَّا الله كَ ذَكر كَ بعد اسم ذات يَـا أَللُه مُ كَ ذَكر مِيل مُشغول بو

#### ذكر اسم ذات كاطريقه

جب يَا الله مُن بان بر كَهِ قَيا الله يا احد يا الله يَا صَمَدُ تَصُور كَ جَبِ يَا الله مَن الله يَا صَمَدُ تَصُور كَ بَا كُيلُ طِف يا الله المصمد اوردا مي طرف يا الله احد اوردل بريا الله كاضرب كر اورا في عاجت كو بورا كرنے كے لئے اسائے صفات ميں سے ايک اسم اپند معاو مقصد كے مطابق اسم ذات كے ساتھ ملا كر مشغول ہوو بے اور امير ركھے كہ ميرى عاجت بورى ہوگى، گنا ہگارا پنے گنا ہوں اور تقعيرات كى مغفرت كے لئے يَا الله عَفُورٌ غَفَّارٌ بين مشغول ہوجائے اور مريش اپنے مرض كى شفاكے لئے يَا الله شَافِي اَنْتَ الله الله الله الله ول بورا وروا بي كرندا كى ضرب دل سے نكال كر لفظ الله كودل برضرب المشافِي من مشغول ہو، اور جا جي كندا كى ضرب دل سے نكال كر لفظ الله كودل برضرب

حقائق کے کشف کے لخاظ سے نیا کھو کا ذکر مؤثر ہے ذات کی جلی کے لئے اسم سے صرف الف اور لام کو گرا کر صرف ھا۔ کی تین حرکتوں کے ساتھ مشغول ہوجائے۔ دائیں طرف ھاء کوزیر کے ساتھ اور دل پر ھاء کو پیش کے ساتھ کہے اور دل پر زیر کے ساتھ تو اس میں اسے اختدیار ہے۔

#### شغل آية الكرسى

# کشف ارواح کے لئے شغل اسم یا احمد یا محمدﷺ

شغل اسم يَا احمد يا محمد يا رسول الله بين مشف ارواح كے لئے يا احمد يا محمد ك ذكر كساتھ بائيں جانب اور احمد يا محمد ك ذكر كساتھ وائيں طرف، يا محمد ك ذكر كساتھ ول برضرب كرے اور كشف ارواح كے لئے يا احمد يا محمد يا على يا حسن يا خسين يا فاطمة ، ان چھ اسمول ك ذكر ميں شش ضرب طريقة كے ساتھ مشغول يو حسن يا خسين يا فاطمة ، ان چھ اسمول ك ذكر ميں شش ضرب طريقة كے ساتھ مشغول يو حد

#### شغل شيخ

ہزار ہاریا شُخ یا شُخ کیے، حرف ندا کو دل سے نکال کر دائیں جانب لے جائے اور لفظ شُخ کو ہائیں جانب لے جا کر دل پرضرب کر ہے ۔ فد کورہ بالا اسمائے ذات رسالتماب ﷺ کا اسم گرامی اور دوسرے تمام مشائخ کے اساء کے ذکر کے وقت حرف ندا کو دل سے نکال کر فد کورہ طریقہ کے ساتھ ختم کرے۔

#### ذکر خفی

ذكرول، ذكر حفى اور پاس انفاس كے طور طريقد اور روش كا مطلب يه ب كداللہ تعالى في فرمايا: ادعوا ربكم تضرعًا و خفية انه لا يحب المعتدين ـ

اپے رب کوعا جزی اور پوشیدگی کی حالت میں پکار و بلا شبہ وہ حدہے تجاوز کرنے والوں کو پسندنہیں فریا تا۔

بعض الم تحقیق نے کہا ہے کہ اس آیت کا معنی بیہے: ادعوہ علانیا و حفیة لعنی اس کو ظاہراور پوشیدہ میں پکارد کیونکہ تضرع، ضراعات سے ہے جس کا لفت میں معنی ہے ۔ سخت

حاجت اور ضرورت کا اظہار کرنا اور خفیہ کا لفظ جہراور سر کے درمیان مشترک ہے اور بیاضداد میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان معتلہ بن سے مرادوہ لوگ ہیں جو دعا کرتے وقت مقفی و مسجع اور پر تکلف الفاظ استعال کرتے ہیں۔

رسول الله ﴿ صلى الشعليدة له وِللم ﴾ في فرما يا كما لله تعالى فرما تا ہے:

انا عبند ظن عبدي بي وأنا معه اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأخير منه .(١)

واذا كان يوم القيامة وجميع البخلائق بحسابهم وجاء الحفظه بما حفظوا وكتبواقال الله سبحانه وتعالى لهم انظروا واجعل له من شنى فيقولون ربنا ما تركنا شئيا علمناه وحفظناه الا وقد احصينا ه وكتبنا فيقول الله تعالى ان لك عندى كنز الا يعلمه احد وانا اجزيك به قال وهو الذكر الخفى وقال النبى شَلَيْتُ اذكر الله ذكرا خاملا قيل وما الذكر الخفى وبفضل الذكر على الذكر الذي يسمعه الحفظة تسعين درجة . (٢)

بی حدیث قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے ساتھ میرے متعلق اس کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بندہ میر اذکراپ دل میں کرتا ہے

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب التوحید، ترندی باب حسن الظن بالله، اورا بن ماجدنے بیان کی معمولی اختلاف متن سے نقل کی ہے۔ گراس کے ساتھ ذیل والامتن یہاں کسی کے ساتھ نہیں ملا۔

<sup>(</sup>۲) مندرجہ بالاقوسین میں دی گئی عبارت صدیث قدی کا حصہ ظاہر کی گئی ہے۔اپنے مضمون کے اعتبار سے تو ممکن ہے گر ہمیں بیمتن صدیث پاک کی کمابول میں نظر نے ہیں گزرا۔واللہ اعلم بالصواب

تو میں بھی اس کاذ کراینے دل میں کرتا ہوں اور جب وہ کمی جمع میں جھے یا دکرتا ہے تو میں اس ہے بہتر مجمع میں اسے یا دکرتا ہوں۔

روز قیامت جب تمام خلوق کا حساب ہور ہا ہوگا اور محافظ فرشتے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا
اور لکھا ہوا حساب و کتاب لے کر آئٹیں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ اس بندے کا
حساب دوبارہ ویکھو کیونکہ میرے پاس اس کے لئے ایک چیز ہے۔ فرشتے عرض کریں گ
اے ہمارے رب ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہمیں اس کے بارے جو کچھ معلوم ہوا ہم نے
اے ہمار کے لکھ لیا اور محفوظ کر دیا۔ تو بھر اللہ تعالی فرمائے گا بلا شبہ میرے پاس تیرے لئے
ایسا فرزانہ ہے جس کا علم میرے سواکی اور کوئییں اور شی ہی اس کی جزادوں گا۔ فرمایا: اور

۔۔۔۔ ، در رہے طابی اور وط رویا۔و پیراملد عالی کرمائے 6 براسبہ پیرے یا سیرے بے ایک الیا خزانہ ہے جس کاعلم میرے سواکسی اور کوئییں اور میں ہی اس کی جز اووں گا۔ فرمایا : اور وہ ذکر خفی ہے اور حضور نبی اکرم ﴿ سلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ لم خفی ہے۔ ذکر کی فضیلت اس ذکر پر '' عرض کی گئی : ذکر خامل کیا ہے؟ تو آپ عنے فرمایا وہ ذکر خفی ہے۔ ذکر کی فضیلت اس ذکر پر '' جس کومحافظ فرشتے سنتے ہیں نوے۔ ۹۰ در ہے زیادہ ہے۔

امام قشرى رحمة الله عليه فرماتي بين:

الذكر الخفى لا يعرفه الملك لأن لا اطلاع له عليه فهو سر بين الرب و بين العبد.

ذ کرخفی کوفرشتہ نہیں بچپان سکتا ہے کیونکہ فرشتے کواس پراطلاع نہیں ہوتی اوروہ رب اور ہندے کے درمیان راز ہے۔

#### ذكر باطن

یہ بات پوشیدہ نمیں کہ ظاہرا حادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذکر خفی ، ذکر جہرے بہتر ہے لیکن اہل تحقیق کا بیرخیال ہے کہ ذکر خفی اور پاس انفاس ، زبان کے ذکر کے ماسواہے کیونکہ بیسر کا ذکر ہے اور علم مجازی اور علم ظاہری سے باہر ذکر تنفی کی معرفت حاصل ہوتی ہے گر اس کا انھمار مشاہدہ ، ذوق اور وجدان پر ہے۔

"إذا قلت لا اله إلا الله قُل اولا بقلبك ثم بلسانك و اتكل عليه دون غيره أما تستحيى أن تقول لا إلله إلا الله و لك الف معبود وغيره ، تب الى الله عزوجل في جميع ما انت فيه ، من كان ذاكراً لِله عزوجل بقلبه فهو الله عزوجل في جميع ما انت فيه ، من كان ذاكراً لِله عزوجل بقلبه فهو الله اكر ومن لم يذكره بقلبه فليس بذاكر اذكر الحق عزوجل اولا بقلبك ثم بقالبك ثانياً اذكره بقلبك الف مرة . وبلسانك مرة ثم ذكر اللسان بلا قلب لا كرامة لك ولا غرارة لك الذكر هو ذكر القلب والسر ثم ذكر اللسان حتى ذكرته بلسانك فانت تائب . فاذا ذكرته بقلبك فانت محب فاذا سمعت ذكره فانت محبوب فاذا ذكرالله بسرك فانت عارف."

(جب تو کلمہ لا السه الا الله کے تو پہلے اپ دل میں کہداور پھراپی زبان کے ساتھ کہہ اور اس کے غیر کو چھوڈ کر صرف ای پر تو کل کر کیا تھے اس بات سے شرم و حیا نہیں آتی کہ تو لا الله کہتا ہے حالا نکہ اللہ کے سواتیر ہے ہزاروں معبود ہیں۔ اللہ غالب و ہزرگ کی طرف تو بہور جوع کر، اور ان تمام چیزوں سے تو بہ کر لے جن میں تو جتلا ہے جو شخص دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے حقیقت میں وہی ذاکر ہے اور جودل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ ذاکر ہے نام کہ بہیں تی ہیا تھ کہ اور کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ ذاکر ہی نہیں پہلے تو حق تعالی کا ذکر اپ دل کے ساتھ کر اور پھر بدن کے ساتھ، اپ دل کے

ساتھ اللہ کا ذکر ہزار دفعہ کراورا پئی زبان کے ساتھ ایک دفعہ پھر بغیر دل کے تیری زبان کا ذکر کرنا نیز کرامت ہوگی اور نہ باعث غرور د تکبر ، ذکر تو صرف ذکر قلب اور ذکر سرے ، پھر جب تو نے اپنی زبان کے ساتھ ذکر تن کیا تو تو تا ئب ہوگا۔ اگر دل کے ساتھ ذکر کرے گا تو پھر تو سالک ہے ، اگر سر کے ساتھ ذکر کرے گا تو پھر تو محت ہے ، اگر تو اس کا ذکر سنے گا تو پھر تو محبوب ہے اور اگر تیرے سر کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا تو پس تو عارف ہے۔)

#### هر وقت تصور شیخ میں رهنا

جاننا چاہئے کہ اس راستے پر چلنے کی جملہ شرائط میں سے پہلی شرط میہ ہے کہ اپنے پیرو مرشد کی صورت اپنی آئی تھوں کے سامنے تصور کرکے اپنے دل کو اس سے مر بوط کر ہے، بالخصوص وقت شغل جومشکل بھی پیش آئے گی تو شخ کی متملہ صورت اس کا سد باب کر دے گی ، اپنے پیر ومرشد کا تصور کر کے حال عرض کر ہے تو شخ کا دل اس مشکل کو کھولنے میں مدد گی ، اپنے میں مدد گی ، ہر کوظ اللہ تعالی کے فیض کی المداد ل پر ہوتی رہے گی اور امید واثن ہے کہ جو بھی مشکل راستے میں ہوگی ، ہیر ومرشد کی ولایت اس کو دور کرنے میں مدد دے گی ۔ اور اگر مید واسط اور رابطہ مبنوط و مشکل منہ ہوتو شیطان راستہ پالیتا ہے اور ہلاکت کی طفیل طرف لے جاتا ہے ، اللہ تعالی اپنے عبیب لیب نبی کریم ﴿ سلی اللہ علیہ والدو ملم کے طفیل شیطان کی گمراہی اور اس کے لشکروں سے بچائے! آمین

#### تصور شیخ اور ذکر اسم ذات کا طریقه

جبسالک اپنی بیرومرشد سے فدکورہ اسائے صفات کی اجازت حاصل کرے تو اسے چاہئے کہ طہارت اکبر لیمنی عشل یا طہارت اصغر لیعنی وضو کرنے کے بعد خالی، پاکیزہ اور اندهیری جگہ میں مرابع بنا کر پیٹے جائے اور ذکر میں مشغول ہوجائے۔اللہ تعالیٰ کے اسم کوناف

کے نیچ سے مد کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مفات کے معنی کو اپنے تصور میں ملاحظہ کرے سانس کے عروج وصعود کی رعایت کرے اور اس طریقہ میں مشغول ہوجائے۔

اللهُ سَمِيعٌ اللهُ بَصِيرٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ قَدِيرٌ

اس طریقه بین بھی رعایت عروج وصعود نفس اور پیر دمرشد کے ساتھ دل کا رابطہ اور دوسرے آداب شرط بیں بلکہ پیر کے رابطے اور واسطے کا خیال اور چشم تصور کواس صورت پرمقرر کردینا ہی اس راستہ کے کام کی اصل ہے۔ پیرومرشد کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی مورث اور

> . اَللَّهُ حَاضِرِى اَللَّهُ نَاصِرِى اَللَّهُ شَاهِدِى اَللَّهُ مَعِي

پھر نے سرے سے آخری اسم سے پہلے اسم کی طرف عروج کرے اور اس طریقہ پر مدادمت کرے۔

#### دیگر طریقے

بڑی بڑی صفات کا ملاحظہ، رابطہ و واسطہ کا خیال اور سانس کے عروج وصعود کی رعایت رکھ کر لفظ اَئلّٰہ کوناف ہے کلمل قوبت کے ساتھ نکال کر اس طریقتہ میں مشغول ہوجائے: .

سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَلِيْمٌ دَائِمٌ قَائِمٌ حَاضِرٌ نَاظِرٌ شَاهِدٌ

پھرآ خرى اسم سے پہلے اسم كى طرف لوث آئے۔

ندکورہ شغل پر مدادمت کرنے اور تمام شرائط کی رعایت رکھنے کے بعد اس طریقہ میں

مشغول ہوجائے:

اَللهُ كَالِمَ اللهُ قَائِمٌ اللهُ مُعِيْظٌ پُهرا قرى اسم سے پہلے اسم كی طرف لوث آئے اور اوقات كى رعايت ہاتھ سے نہ چھوڑ سے بالخصوص سحرى كے وقت كا خيال ركھے اور صبح كى نماز گرارنے كے بعد اور رات كے وقت ناغہ كے بغير فذكورہ بالا اذكار ميں مشغول ہوجائے اور باتی انفاس كا ذكر نفى واثبات سے باقی پاس انفاس كا ذكر نفى واثبات سے مرك ہے۔

······發發發

# تيسرى قصل

# 

#### اعمال کی اقسام

معلوم ہونا چاہئے کہ اعمال کی دوقتمیں ہیں۔ ایک ظاہر کی جیسے نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر جہر وغیرہ اور دوسری باطنی جیسے عاضرہ (تصور کی ہد سے کسی کوسا سنے لانا)، مراقبہ اور کاسبہ وغیرہ اور دوسری باطنی جیسے عاضرہ (تصور کی ہد سے کسی کس سنے اعمال ظاہری اور باطنی کے درمیان جمع کرے، نماز کوسب سے مقدم کرے اس کے بعد تلاوت اور اس کے بعد ذکر اور مراقبہ۔ جواس سلسلہ کے اولیاء کمبار اور اکا ہرین کا ملین کا طریقہ رہا ہے۔ اگر معذوری اور کمزوری ہوتو اعمال باطنی بینی مراقبہ بحاضرہ اور محاسبہ وغیرہ کو چیوڑ کر اعمال ظاہری پر اکتفا کرے۔ اسی طرح ظاہری گناموں اور ہرے کا موں سے پر ہیز کرے اور شرم و حیاء اختیار کرے باطن میں خمومہ خطرات سے پر ہیز کرے اور اپنی تمام ظاہری حرکات و سکنات اور کرے باطنی خطرات و نیات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کورقیب و تکہبان اور مطلع خیال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

فاعلم أنه لا اله ألا هو. هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئ عليم. (سورة محمد:١٩ اسورة الحديد:٣)

جان لیج کداس کے سواکوئی معبور نیمیں وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی

باطن ہے اوراسے ہرشے کاعلم ہے۔

نى كريم ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ في فرمايا:

أن تعبد الله كأنك تراه و ان لم تكن تراه فإنه يراك. (١)

''اللّٰدىعبادت اس طرح كروگوياتم اس كامشامده كرر ہے ہوا گرتم اسے نہيں ديكھر ہے تو يقديًا وہتمہيں ديكھر ہاہے۔''

مراقبه اول: خلوت وجلوت مين ماسواء الله سانقطاع

محبوب جن شخ می الدین گفت فرماتے ہیں: 'اپنے رب کا ضاوت وجلوت ہیں مراقبہ کروہ اپنی آئھوں کواس طرح کھڑارکھو گویا کہتم اسے دیکھ رہے ہوا گرتم اس کونہیں دیکھ سکتے تو یہ ایفین رکھو کہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے اسے بند ہے! تو کہاں ہے اور وہ لوگ جواللہ غالب و بزرگ تر فیلی بارگاہ میں باطنی مراقبہ کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ظاہر میں مراقبہ کرتے ہیں اگر تو فلاح و کامیا بی چاہتا ہے تو اس کے سامنے تجھ پر سکون لازم ہے۔ ظاہری سکون ہو حرکات سے اور باطنی سکون ہو خطرات سے ، یقینا ظاہر ، باطنی کا عنوان ہے۔ اگر تو اس کی بارگاہ تک پنچنا چاہتا ہے تو تجھ پر سکون لازم ہے۔ تھی تر کی بارگاہ تک پنچنا چاہتا کرتے ہیں اور اللہ غالب و بزرگ تر تمہارے باطنی کی تفاونہ کرتا ہے۔ تمام وائرہ اس کے کرتے ہیں اور اللہ غالب و بزرگ تر تمہارے باطنی کی تفاونہ کرتا ہے۔ تمام وائرہ اس کے تعقیق تم اور کے اعمال کا کھل مظاہر کے اعمال سے دی برار دفعہ بہتر ہے۔ ہر وہ چیز جو تجھے ذکر الہٰ سے منحرف کرتی ہے تیرے لئے تکی تعوار کے اور دوزہ ، فرض نماز اور سنت کے اواکر کے کے بعد اللہ غالب و بزرگ تی بارگاہ میں کے ۔ اور دوزہ ، فرض نماز اور سنت کے اواکر کے کے بعد اللہ غالب و بزرگ تی بارگاہ میں کے۔ اور دوزہ ، فرض نماز اور سنت کے اور کو کے کے بعد اللہ غالب و بزرگ تی بارگاہ میں

<sup>(</sup>۱) ( بخاری ومسلم ، کتاب الایمان )

مراقبہ کرنا تجھ پرلازم ہے اور تیرانفس اس چیز کے مطابق ہونا جائے جس سے تو محبت کرتا ہے۔اگر دین اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے تو جلوت اور خلوت میں اللہ کے علم کا مراقبہ کر \_صرف جلوت میں مراقبہ منافقین کے لئے ہے اور خلوت وجلوت دونوں میں مراقبہ دوسرول کے لئے ہے۔ اے اللہ غالب و برتر کو پکارنے والے ....! اور آنسو بہانے والے .....!، اس کی قدرت برغور وفکر کر اور اپنے دل کو باک کر کیونکہ وہ اللہ کامسکن ہے۔ تم اللہ بزرگ و برتر سے سنواور ما سواء کو بھول کر اپنے دلوں کے ساتھ اسے دیکھو۔ اس کے دروازے پرتوحید، اخلاص اورصدق وصفا کے ساتھ بیٹھ کراہے یکاروتو وہ غیر کے سواصر ف تمہارے لئے کھولے گا، اپنے دل کو کسی غیر کے ساتھ مشغول نہ کر۔اے غلام ..... امخلوق کی طرف فنا کی آنکھ ہے دیکیے بغیراس کے کہ توان کی طرف انکساری وعاجزی ہے بھر پور آنکھ ے دیکھے تحقیق تمام چیزوں کا وجوداس کے حرکت دینے اوراس کے تسکین دینے ہے، دروازے سے قرب کوطلب کر، بھے پر ہر چیز میں نگہبان موجود اور وہ ہر چیز پرنگران ہے۔ ہر ایک چیزے ہرایک چیز کی طرف زیادہ قریب ہے۔

#### مراقبه دوم: مشابره تل

جان لیجئے کہ دوام مراقبہ ہے مرادیہ ہے کہ ہمیشہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والا ہونا ہیستی، فٹا اور نسیان کی حالت میں ہونا اور ماسوی الحق ہے سرکو تھنے لینا۔ مراقبہ نخالفت نفس، جزم دیقین اور دوام محاسبہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا محاسبہ ہے مراد ہے کہ ہر دقت اپنا اعمال سے خالی و نا امید ہونا، اپنی کوتا ہی وکی کا ملاحظہ کرنا، اپنے حال ہے واقف ہونا۔ (جویا توشکر کا سبب ہے یا عذر کا سبب ہے) اور اپنے آپ کوریا اور عجب اور خود پسندی ہے دور کرنا کیونکہ ریا اور عجب اور خود گا ہماڑ کہ ہی ہے۔

خاطر دل جمع رکھ آئ کا دوست کل تک ندرہے گاتپ اور سوزیں کوئی پرسان حال ندہوگا۔ کی الحدیقی اللہ کی یاد سے فور حاصل کر، کیونکہ ہروقت کھے بھی ہو سکے اللہ کی یاد سے نور حاصل کر، کیونکہ ہروقت تجھے حضوری نصیب نہیں ہوگی۔ حضوری جب بھی تیرا ساتھ دے تو تو لائق بارگاہ ہوجا جہاں سے تو نور دروثنی حاصل کرے گا۔

چاہے کہ اس شغل کو اپنائے اور اپنے گناہوں کو ملاحظہ کرے اور حس نفس کی رعایت رکھ کرتمام شرا لَطُ کو جواس سے قبل کھی جا چکی ہیں تمام اوقات میں اور تمام حرکات و سکنات میں اپنے او پرلازم رکھے۔

اپنے او پرلازم رکھے۔

یا عَالِم ہم بِی یَا قَرِیُبٌ مِنِی یَا شَاهِدٌ عَلَیْ یَا شَاهِدٌ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ مَا اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّ

لہذا اے دوست .....! تو کوشش کر۔اپٹے آپ کوآپ ہی ڈھانپ لے اوراس کام کی طرف متوجہ ہوجو تجھے حقیقت کی طرف مشغول کرے اوراپٹے آپ سے تجھے چھڑا دے۔اس شغل کواس قدر دوام اور مواظبت کے ساتھ کر کہ یہ تیری جان کے ساتھ ل جائے۔اور تیری ہتی سے ایک نورا مٹھے اور یہ معنی عین ذکر ہے بلکہ اس کی حقیقت ہے۔

کی بینائی کاثمرہ ہے۔

چوهمی فصل

ولله محبت اور چند صوری و معنوی آ داب کے بیان میں 🖁

حدیث شریف میں ہے کہ ایک اعرابی مدینہ شریف میں آیا عرض کی یا رسول اللہ ﴿ صلی الله علیہ میں آپ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرا گھریدین شریف سے دور ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمایا:

المَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَّ

"" دمی ای کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔"

العنی اگر چیذات اور شخص دور ہے کین محبت کے لحاظ سے جرشنص اپنے دوست کے ساتھ ہے۔ اے درولیش! نبی اکرم ﴿ صلی الله علیہ وآلہ وسلم که کی محبت میں جلنے والے اس حدیث کی روسے آپ ﴿ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ﴾ آج بھی زندہ ہیں جس شخص نے بھی اس جگہ دوتی پالی اس نے انوار و تجلیات سے روشنی پالی اور جو بندہ بھی آپ کی محبت میں رہے وہ ابد تک زندہ ہے۔ اس کے کہا گیا ہے۔

لَا بُعُدَ مَعَ الْمَحَبَّةِ

''محبت کے ساتھ دوری نہیں ہے۔''

ادب کیا ھے؟

معلوم ہونا چاہئے كەلفظ ادب چند منتخب اقوال سے عبارت ہے اور افعال تہذيب دوتتم

کے ہوتے ہیں۔ ایک افعال قلوب ہیں ان کونیات اور اخلاق بھی کہتے ہیں۔ دوسرے افعال قوالب ہیں جن کوا عمال کھی کہتے ہیں۔ اخلاق و نیات، باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور قوالب اور اقوال ظاہر نیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ البذا درست اور شیح مردوہ ہے جس کی نیت ظاہر و باطن اور قول و فعل میں حسن اخلاق سے آ راستہ ہو۔ اس کا اخلاق اس کے قول کے مطابق ہو اور اس کی نیت اس کے قمل کے موافق ہو، اپنی شخصیت کا اظہار ای طرح کرے مطابق ہو اور اس کی نیت اس کے قمل کے موافق ہو، اپنی شخصیت کا اظہار ای طرح کرے جس طرح حقیقت میں ہے اور اگر بیان حالی، مقالی یا خلقی میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ مصف نہ پائے تو اسے سوء اوب خیال کرکے اس کے مذارک کی کوشش کرے کیونکہ تمام اعمال کی اصل تہذیب اغلاق ہی ہے۔

#### ہے ادب فابل نفرت

محبوب جن بحی الدین کتیج ہیں : خبر دارا سے درویش .....! ہروہ خض جس کے پائ ادب مہیں وہ خالق اور گلوق کے ہاں قابل نفرت ہے اور ہر وقت جس میں ادب کا لحاظ نہیں وہ ہمیشہ کے لئے حقیر اور قابل نفرت ہے اور اللہ تعالیٰ حسن ادب والے کے ساتھ ہے ۔ البذا تحقیم معلوم ہونا چا ہے کہ حفظ آن داب محبت کا تمرہ ہے اور یہی محبت کا نتیج بھی ہے ۔ جتنی محبت کمال پر ہوگ حضور نبی اکرم ﴿ ملی الله علیہ وَ الدو ملم ﴾ کے آ داب کی رعایت کا اہتمام اتنا بی زیادہ ہوگا۔ جس شخص کے دل میں محبت زیادہ پڑتے اور رائخ ہوگی وہ حضور نبی اکرم ﴿ ملی الله علیہ وَ آله ملیہ وَ آله وَ ملی الله علیہ وَ آله وَ الله کی کا احتمام الله علیہ وَ آله وَ الله کے کو جوب ہیں اور ہارگ و میں اور جس کہ دوسلی اللہ علیہ وی اور جس الذم ہے کہ آد واب کی رعایت سالتم آب ﴿ سلی اللہ علیہ وَ آلہ وَ اللہ مِن اللہ مِن والی کے دوسلی اللہ علیہ وَ آلہ وَ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن والی ویاں حضور نبی اکرم ﴿ صلی اللہ علیہ وَ آلہ وَ مِن کہ اور کی رعایت والی محبت الٰہی کمال پر ہوگی وہ ہی اصلی اللہ علیہ وَ آلہ وَ مَن کہ وَ وَ اللہ مِن اللہ مِن کے آداب کی رعایت کے جوب اللہ میں اللہ می کہ آداب کی رعایت والی میں اللہ میاں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میاں اللہ میں اللہ میاں اللہ میں الل

لازم ہوگی لہذا اہل ایمان کے لئے عمومًا اور اہل کشف وعرفان کے لئے خصوصًا رسالت پناہ کے آداب کی رعایت لازم اور واجب ہے۔

#### ہخدا خدا کا یہی ھے در

ب صحفور ﴿ صلى الله عليه وآله و بلم ﴾ اگر چه بصورت جسمانی، ظاهر بین نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں تنظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں کیکن صفت روحانیت میں اہل بصیرت کے ہاں مکشوف اور ظاہر وعیّاں ہیں کیونکہ آنحضرت ﴿ صلی الله علیه وآله و بلم ﴾ کی شریعت کی صورت، روحانیت کا قالب اور سانچہ ہے۔ اور تمام روحوں اور نفوس کو آپ کی المدادم تو اثر وسلس بینج رہی ہے اور اس کا مصدات الله تعالیٰ کا بدفرمان ہے:

يّنَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا شِوْلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمُ حَ

(الانقال،٨٠٣١)

"اے ایمان والو! جب ( بھی ) رسول ( 機) تنہیں کسی کام کے لیے بلا کیں جو تنہیں ( بھو دانی ) زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول ( 機) کوفر ما نبر داری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے ( فور أ ) عاضر ہوجایا كرو-"

اس وجہ سے حیات کو مسلسل فیض حاصل ہورہا ہے، اس آیت سے واضح ہے کہ بارگاہ میں اور رسات، دراصل بارگاہ ربوبیت ہی ہے کیونکہ اٹل ایمان کو کہا گیا کہم آؤاللہ کی بارگاہ میں اور رسول ﴿ صلی الله علیہ وَ آللہ کی بارگاہ میں جب جمہیں رسول اللہ ﴿ سلی الله علیہ وَ آلد وَ مُلْم ﴾ لما میں ، سیخ جس نے رسول اکرم ﴿ صلی الله علیہ وَ آلد وَ مُلْم ﴾ کے بلانے پر بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو گویا اس نے بارگاہ ربوبیت میں حاضری دی اللہ تعالی نے رسول متبول کی بارگاہ کوا پی بارگاہ و آلی کے اور تمام آواب و شرائط کا خیال رکھنے کے بعد اس

ذات اقدس کام راقبہ کے ذریعے ملاحظہ کرے اور خاہر وباطن میں آپ ﴿ سلی الشعلید اَلد وَہم ہو کو اَت اقدس اِن وَرَحْل اور حاضر خیال کرے تاکہ حضور نبی اکرم ﴿ سلی الشعلید اَلد ہم ہو کی ذات اقدس کے تصور کا مطالعہ ہمیشہ کے لئے حفظ آ داب کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ اس کے بارے و ثاعظم ﷺ نے فرمایا:

آپ ﴿ سلی الله علیہ و آلہ و ملم ﴾ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آپ کتاب وسنت کو ہمارے لئے چھوڑ گئے تو آپ ﴿ سلی الله ﴿ سلی الله و سلی الله ﴿ سلی الله و سلی الله علی و آلہ و سلی الله علی و رمیان ما کم بین، صالحین کے امیر بین ۔ ان کے درمیان میں اوول اور مقامات کی تقسیم کرنے والے بین محکومکہ بیسب الله تعالیٰ نے ان کے سرد کیا ہے اور آپ کوکل کا نئات کا امیر بنایا ہے۔

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ''اے میری قوم توجہ کرواینے ولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف چھیر دوادرا گرتمہیں کوئی مرض لاحق ہوتو ای دواکو استعال کروجو تہارے لئے بیان کی گئی ہے'۔

اگران تمام آ داب اور صدق توجہ کا خیال رکھے تو اتن استعداداور قابلیت پیدا ہوجائے گی کہ بندہ پرمعانی کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اس محب و محبوب ﴿ صلی اللہ علیہ وآلہ و بلم کے اس محبت کے بجا لانے میں کوئی دقیقہ احکام کی مخالفت سے شرم کرنی چاہئے اور آ داب صحبت کے بجا لانے میں کوئی دقیقہ فروگر اشت نہ ہو۔ اس بات کی تقد لین خوث اعظم کے اس تول سے ہوتی ہے کہ:

واسطه نبوت کو چهوڑنے والا مردود هے

شریعت محدید، ملت اسلامید کے وجود کے درخت کا پھل ہے۔ بدایک الیاسوری ہے

جس نے اپنے نورے کا نئات کی ظلمتوں کوروش کردیا ہے۔ اتباع شریعت ، سعادت دارین عطا کرتی ہے، البذا اس بات سے خوف رکھ کہ تو شریعت کے دائر ہے سے نکلے اوراجماع امت سے جدائی حاصل کر ہے، اور دل میں بھی خیال تک نہ آئے کہ کی سالک کو جو کمال منزلت اور علوم رتبت حاصل ہوا ہے وہ اس کا اپنا کمال تھا، بلکہ یہ سب پچھتو حضور نبی اگرم ﴿ صلی الله علید دَا له بلم ﴾ کا فیض ہے، اور یہی عظیم اوب ہے، اگر کسی ولی کو ولایت کی پجیل حاصل ہے تو بھی سرکا رو جہاں ﴿ صلی الله علید دَا له بلم ﴾ کی ولایت کے نور سے ہے۔ کوئی صاحب وصال حضور نبی اگرم ﴿ صلی الله علید دَا له بلم ﴾ کی احداد ہے مستعنی ہوکر مقام وصل پر ہرگر نہیں پہنچ سکتا ۔ کمالیت اور اگرم ﴿ صلی الله علید دَا له بلم ہی کا مداد ہے سے دو صلی مرتب ہے وہ سب مصطفیٰ علیہ التحقیۃ والمثناء کی روح اور نفس مقدسہ ومطہرہ کے علویت کا جو بھی مرتب ہے وہ سب مصطفیٰ علیہ التحقیۃ والمثناء کی روح اور نفس مقدسہ ومطہرہ کے واسطہ کے بغیر کئی احداد الله علید اور ایسا شخص جس کے دل میں اس واسطہ کوئی شخص بھی احداد البی سے فیض یا ہے نہیں ہوسکتا۔ اور ایسا شخص جس کے دل میں اس واسطہ سے سنت خنا اور استامتا اور اسلی اس علیہ است متنا اور استامتنا اور استامتنا اور استامتنا اور استامتی اور اور وہ کا را ہوا ہے۔

نعوذ بالله من الحور بعد الكور

ہم ہلاکت اور کی ونقصان ہے اللہ ہی کی پناہ جاہتے ہیں۔

#### سنتِ نبوی ﷺ کی پیروی

کمال اعتقاد کے بعد دوسری چیز حضور نبی اکرم ﷺ کے طریقہ اور سنت کی متابعت ہے حضور نبی اکرم ﷺ کی متابعت میں انتہائی جدوجہد کر اور اہمال وغفلت کو کسی صورت جائز نہ رکھ۔اس بات کا مصداق بھی حضرت نموث اعظم کا بیفر مان ہے:

شریعت کی خدمت کا خا کف طریق الی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور طریق الی اللہ کا مطلب عبودیت کے قانون کو لازم جانتا ہشریعت اسلامیہ کی رسی کومضبوطی ہے پکڑتا اور تقوی

کے راستہ میں استقامت اختیار کرنا ہے۔اے غلام!! تچھ پر لازم ہے کہ شریعت کے متعلق جدو جہد کراورنفس کی نخالفت کر،اگر تو مرید کامل ہے تو تمام قسموں کوشریعت کے ساتھ مضبوط پکڑ۔

# تمام سلاسل کے مشائخ کا ادب

دوسری بات بیہ کہ جو تحقی جمی حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ صوری و معنوی نسبت رکھتا ہے اسے تمام سادات، علاء اور مشائخ طریقت کو حضور نبی اکرم ﷺ کی محبت کی وجہ سے دوست رکھنا چا ہے۔

#### توحيدو سنت كاتلازم

خلاصہ کلام ہے ہے کہ تمام حالات میں، خواہ اعتقادات ہوں یا اقوال اور افعال، حضور اکرم ﴿ ملی الشعایہ وَ آلهِ الله تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ مقاران رکھ، آنحضرت کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اظاعت ، اللہ تعالیٰ کی اظاعت کے ساتھ خیال کر کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی واحد ذات پر الیمان لائے کیکن حضور نبی کی رسالت کا اقرار نہ کر بے تو الیمان لائے کیکن حضور نبی کی رسالت کا اقرار نہ کر بے تو الیمان درست اور مقبول نہیں ہے، جو پھے صرف فرائف کو اوا کرتا ہے اور آنحضور الیمان درست اور مقبول نہیں ہے، جو پھے صرف فرائف کو اوا کرتا ہے اور آنخصور الیمان سنتوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ وصل کی راہ پر چلنے والانہیں ہے بلکہ آنخصرت الیمان تعظیم اور اطاعت کو، عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تعظیم خیال کر اس طرح مشکو قانبوت اور قرب الیمی کے انوار کی تجھ پر بارش ہوگی۔ ہر حال میں آنخصور بھی کے جلال اور جاہ و حشمت کو کو ظار کھ اور ظاہری شریعت کے دائرہ سے قدم ہا ہر نہ در کھ۔ اس بحث کے متعلق بھی حضرت نوث عاضم کا یہ خور مان ہے۔

#### شريعت و طريقت كاباهمي تلازم

''بچاتواہے آپ کواں بات ہے کہ قوشریت کے دائرے سے نکلے اور آپ للے کے

ال سے جدا ہو۔ حدود شرع كالحاظ ركھنا تجھ پرلازم ہے'۔

شریعت اعظم والوں کے دلوں میں عجیب حکمتیں ہیں۔ ناموں اکبر کے اسرار میں خزانے اور غیب کے جواہر ہیں اس کے امراک قبولیت کو اپنا طریقہ بنا۔ اے لوگو۔۔۔۔! فلاہر شریعت پرعمل کرو۔ کتاب وسنت پر چلو۔ یہاں تک کہ فلاہری اعمال باطنی اعمال پر ابھاریں جب تو فلا، پرعمل کرے گا تو باطن کی مجھے پیدا ہوگی پہلے سجھنے والا تیرا باطن ہوگا۔ پھر تیرا قلب نفس کو بتائے گا اور نفس تربان کو اور زبان مخلوق کو سنائے گی اور لوگوں تک ان مضامین کا پہنچانا ان کے نفع اور تھلے کے لئے ہوگا۔

اور دوسری بات میہ ہے کہ مرتبہ محبت میں تمام آ داب کا لحاظ رکھا جائے ، ہارگاہ میں حاضری ہوتو نہایت تمکنت کا مظاہرہ ہو۔ آ داب بخن کا لحاظ ہو۔ خلا ہری شریعت سے حقوق کے تمام آ داب کی رعایت رکھی جائے ، تمام آ خاروا خبار کوفراموش نہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ تیرا شار نافر مانوں اور روگر دانی کرنے والوں میں ہوجائے۔

اللهم صل على محمد و على آله وصحابه اجمعين.

# يانجو يتفصل

# الله شخصم يدك آداب كياري في

معلوم ہونا جائے كم صحبت شيخ كي آواب مريد كيليح لازم اور واجب ہونے جاہے۔ کیونکہ آ داب کی رعایت کرنا دلوں کے تھینچے اور مائل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اور روح کے مشاہدات کا جمال اور عقل کا کمال سوائے محاس آ داب کے کہ جو تہذیب اخلاق سے عبارت ہے، حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ جب مریدایے شیخ کی محبت میں مؤ دب ہوگا تو شیخ کے ول ميں بھي اينے مريد كر لئے محبت بيدا ہوگی اور منظور رحمت الهي ہوگا، شخ كادل بركات اور رحت الی کے نزول کا مقام ہے، جب اس دل میں مرید کے لئے محبت پیدا ہوگی تو علی سبیل التواتر ادرعلی سبیل التعاقب اس دل ہے جاری ہونے والالامتنا ہی فیض مرید کوجھی حاصل ہو گا۔ شخ کامرید کوقبول کر لینا جق سجانہ وتعالی اور حضرت رسول مقبول ﴿ صلى الله عليه وٓ له رسم ﴾ کی قبولیت پرصری دلیل معاور بی تبولیت اس بات کی صیح علامت ہے کہ شیخ جس سلسله طریقت سے نبیت رکھتا ہے مریدکواس سلسلہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں نے بھی قبول کرلیا ہے۔ چونکہ شخ کی تربیت کے حقوق کا بدلہ حسن ادب کی رعایت کے بغیر نہیں ہوسکتا ہے۔اس لئے شیخ (جومرید کاروحانی باب ہوتا ہے) کی تعظیم وقو قیراوراس کے آواب کا خیال رکھنا گویااس کے حقوق میں ہے ایک حق کا ادا کرنا ہے اوراس کے حقوق سے غفلت اور سرکٹی کرنا عین تقصیر اورنا فرمانی ہے۔حدیث شریعت میں ہے:

من لم يؤقر كبيرنا و لم يرحم صغيرنا فليس منا.

جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھایا وہ ہم میں سے میں۔

علاء حضرات جانتے میں کہ شخ کے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالی کے قرب کے اسباب میں سے ہے۔ جس نے شخ کے حقوق ادائر نے سے قاصر رہا اور من ضیع رب الأدنى لم يصل الرب الأعلى جس نے رب ادنی کے حقوق کوضائع کیا دہ رب اعلیٰ تک نہ پہنیا۔

حضرت غوث اعظم ﷺ فرماتے ہیں: تیراباطن حق کے نزدیک ظاہر ہے اور جب تیرا ہاتھاس کے خاص بندول میں سے کس کے ہاتھ میں آئے تواپئے گنا ہوں سے تو بہر لے اور عاجزی اختیار کر کیونکہ اذا تو اضعت للصالحین تو اضعت بللہ جب تونے نیک بندوں کے لئے عاجزی واکساری کی تو بتونے اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کی اور مسن تسو اضع بللہ رفعہ اللہ تعالیٰ جس نے اللہ کے لئے عاجزی کی اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔

# اولين ادب: شخوم لي بركامل اعتقاد

شیخ کے ساتھ مرید کے آداب میں سے پہلا ادب بیہ کہ صرف اور صرف اپنے شیخ کی تربیت وارشاد اور تہذیب اخلاق پر اعتقادر کھے۔ اگر کسی اور کو اپنے شیخ سے بھی کامل خیال کرے گا تو اس کی محبت والفت ست پڑجائے گی اور شیخ کے اقوال واحوال کما حقہ مرید پر اثر انگیز نہوں کے کو نکہ مرید میں شیخ کے اقوال واحوال کے سرایت کرنے کا واسط مرید کی محبت ہی ہے۔ شیخ سے جتنی محبت کمال پر ہوگی شیخ کی تربیت کے لئے مرید میں اس قدر زیادہ استعداد ہوگی ، اس کا مصداق حضر بی خوث اعظم میں کہا بیڈرمان ہے:

يا غلام اجعلني مراة قلبك و سرك و مراة اعمالك اجيبوني فاني داعي الله عزوجل ادعوكم إلى بابه وطاعته و لا ادعوكم إلى نفسي.

میرے عزیز! مجھے اپنے دل اپنے راز اور اپنے اعمال کا آئینہ بنا۔میر اکہنا مانو! بلاشبہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں تو تسہیں اس کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں اپنے نفس کی طرف ہر گرنہیں بلاتا۔

# دوسرا ادب: بارگاه شخ کی ماضری

دوسری بات بیہ بے کہ شیخ کی ملازمت ہمیشہ برقرار رکھے، اپنے ذہن میں اس تصور کو جاگزیں کر لے کہ میں ہے۔ کہ شیخ کی ملازمت اور خدمت سے ہی کھلے گا اور کمر ہمت باندھ کر دل میں یہی خیال رکھے کہ یا تو آپ مطلوب کی خواہش کے ساتھ اپنی جان شیخ کے آل کے کہ دوں گایا اپنے مقصود کو کہنی جا دل گا۔ اپنے شیخ کے قول اور قبول سے کسی وقت نہ چر رک کہ دوں گایا اپنے مریدوں کے احوال کے جا شیخ کے لئے مختلف امتحانات لیستے ہیں۔ اس بارے میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں:

اثبت واعلى خبشونة كالامى وقد افلحتم يا غلام اسمع هذا الكلام و تفحص فى صومعتك مع نفسك و هواك يا غلام سافر الف عام تسمع منى كلمة يا غلام الولاية هائهنا والدرجات هائهنا وفى مجلسى تخلع المخلع. ميرى تلخ كلام يرتم ثابت قدم رمواور تحقيق تم فلاح پاجا و گاراے ميرے بيئے توال كام كون اورائي خانقاه ش اپنے نفس اورائي خواہش كے ساتھ جبتو كرداے ميرے بيئے تو برارسال سفركرتو جھ سے ايك كلم سنے گاراے ميرے بيئے ولايت يہال ہے۔ ورجات و مرات يہال ہیں۔

# تيسرا ادب: شيخ كوائ مال مين متصرف سمج

تیسری چیز مرید کا اپنے شخ کے تصرف کو شلیم کرنا ہے شخ کو اپنے تمام مال اور نفس میں متصرف سمجھے، شخ کے حکم کے آگے سرتشلیم ٹم کر لے اور جو پچھوہ فرمائے اس سے راضی ہو۔ جیسا کہ مجوب سجانی ﷺ، فرماتے ہیں:

كن ابدا مع الدليل إلى أن يوصلك إلى المنزل لا تخرج عن رأيته ولا تخالفه فإنك تصل إلى مقصودك.

ہمیشہ راہنما کے ساتھ رہ تا کہ وہ تہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اس کے جھنڈے کے ساتھ رہ اس کے جھنڈے کے ساتھ سے مت نکل اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کر۔ بے شک تواسیے مقصود ومطلوب تک پہنچ جائے گا۔

## چوتھا ادب: ﷺ پراعتراض نہرے

چوتھا ادب ظاہری وباطنی اعتراض کوترک کرنا ہے، شیخ کے تصرفات پراعتراض کو جگہ نہ دے۔ جب بھی شیخ کے اقوال اور احوال کے سجھنے میں مشکل پیش آئے اور ان کے سجھ اور درست ہونے کے بارے کچھ معلوم نہ ہوتواس وقت بھی اپنے نہم کے تصور اور اپنا علم کی قلت کا خیال کرے اور شیخ کے تصرف کو فاسد نہ سمجھے۔ اس بارے میں مجبوب میں ہی فرماتے ہیں:

''اگر تو اپنے شیخ پر تہمت لگائے تو پھر اس کی صحبت اختیار نہ کر کیونکہ اب تیرے لئے اس کی صحبت بہتر نہیں اس طرح کہ ایسے مریض کو دواکوئی فائدہ نہیں دے گئی جس کا اپنے طبیب کی بات پر یقین نہ ہو ۔ حال یا مقال بیا افعال میں شیخ پر تہمت لگانے کے بعد تیرااس کی صحبت میں بیٹھنا۔ اپنے شیخ کے فقر، نقصان، نسیان، میں بیٹھنا۔ اپنے شیخ کے فقر، نقصان، نسیان، اختلاف حال، تصورع بادت اور خوشی وطرب کی طرف نہ دکھے کیونکہ جواس کے باطن میں ہو وہ

#### اس کے ظاہر میں نہیں تواس کے فائدہ کا انتظار کر۔''

## پانچواں ادب: خواہش نفس کوڑک کرنا

پانچویں بات شخ کے اختیارات اور تصرفات میں مرید کے اختیار کا سبب ہے۔خواہ امور دین ہوں یا دنیوی۔ کھانے، چینے، سونے، بیدار ہونے اور لین دین کے اعمال ہوں یا عبادات کی اقسام نماز روزہ، افطار، نوافل، ذکر، تلاوت اور مراقبہ کے اعمال ہوں۔ میتمام امور ومعاملات اوراعمال اپنے شخ کی اجازت اور تعین کے بغیر نہ کرے اس بارے میں حضور غوث اعظم کے کافرمان ہے:

''اس کی حدکو نہ پھلانگ اپنے رہنما کا غلام ہوجا۔اس کی اتباع کراپنے کجادے کواس کے سامنے چھوڑ دے۔ جلدی جلدی بھی آپنے ٹر ہنما کے دائیں وہائیں جانب آ اور بھی آگے۔ اور پیچیے کی طرف اس کی رائے کا افکار نہ کر،اس کے تھم کی مخالفت نہ کر، تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔اے بیٹے انفس اوراس کی خواہشات کوچھوڑے دے اوران لوگوں کے قدموں کی خاک ہوجا۔''

# چهتا ادب: شخ ك صن طلق براعقاد

چھٹا ادب شخ کے خطرات و خیالات کی رعایت کرنا ہے، اپ شخ کے حسن خالی، حلم و برد باری اور مفود درگز رپراعتقاد کے باعث ایسے امور اور باتوں کو معمولی اور حقیر ثمار نہ کر، جوشخ کے خالات خواہ وہ کے ناپندیدگی اور کراہت کا باعث ہوں، کیونکہ ول میں گزرنے والے خیالات خواہ وہ ناپندیدگی کے ہوں یا خوشی ورضا کے، مریدین کے نفوس میں مکمل اثر رکھتے ہیں۔ جبیبا کہ خوث اعظم پی فرماتے ہیں: '' تمہاری تکذیب تمہاری ولایت کے لئے زہر قاتل ہے اور تمہاری دنیاو آخرت کو تباہ کرنے کا سب ہے۔''

### ساتواں ادب: شخ کی رائے سے اختلاف نہ کرے

ساتواں اوب کشف اور وقائق میں شیخ کے علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ واقعات کا کشف خواہ خواب میں ہو یا بیداری میں ہواس بارے میں مستقل طور پرنصیحت پریقین نہ کر،
بلکہ اس کوشن کے علم کے سپر دکر دے۔ ہوسکتا ہے کہ اس واقعہ کا منشاء کوئی ایسا ارادہ ہو جو مرید
کے دل میں پوشیدہ ہواورا ہے اس بارے میں کچھ علم نہ ہواورا ہے سچا جان لے اوراس طرح
ایک خلا پیدا ہو جائے الہٰ والیے شخ کی خدمت میں عرض کر، اورشنخ اپنے علم ویقین کی وسعت
کے مطابق جو تھم فرمائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر۔ اس بارے میں محبوب سجانی میں فیم فرمائے میں برائے ہے نہ نگل اور اس کے قول کی مخالفت نہ کر، جو پچھ اللہ تعالی اس کی زبان اور ہاتھ پر کھولے اسے قبول کر''۔

# آٹھواں ادب: شخ کی بات کوائتالی توجے سے

آ شوال ادب صفائے ساعت ہے۔ مرید کے کان ہمیشہ شیخ کے کلام کی طرف متوجہ رہیں اور وہ اس انتظار میں ہوکہ شیخ کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوتے ہیں اور اس کی زبان کو کلام حق کا واسطہ جان کریفین کرے کہ وہ خدا تعالی کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ بھی بھی اپنی ذاتی خواہش کے ساتھ فتظر اور حاضر نہ ہوتا کہ شیخ کے فوائد سے محروم اور بے نصیب نہ رہے۔ اس بارے میں فوث اعظم کی کا بیفر مان ہے: بے شک میں یقین سے بات کہتا ہوں اور اس میں کی قشم کا شک وشر نہیں۔ جھے تھم کیا جاتا ہے پھر میں تھم کرتا ہوں۔ میں نے کلام کیا اور اس میں کی وجہ سے جھے کہا گیا۔ اے عبدالقا ورثو کلام کر، میں تیرے کلام کورونہ کروں گا۔

اور چاہیے کہیٹن کی کلام اوراپے حال کے درمیان وجہ مناسبت اور مطابقت تلاش کرے

اوراس طرح خیال کرے کہ اللہ تعالی کے دروازے پر استعداد کی زبان کے ساتھ اپنی بہتری اللہ کرتا ہوں۔ شخ کے ساتھ کلام کرتے وقت اپنے نفس کی خواہش کو تکال دے، اپنی دائش اوراپنے علم ومعرفت کا اظہار نہ کراور نہایت اجھے طریقہ سے اپنی حاجت عرض کر۔ جب امراء کی زبان اس کی بارگاہ میں مقام ارادت وعقیدت سے دور جا پڑتی ہے تو اس بارے میں حضرت غوث اعظم عظی فرماتے ہیں:

احسن ادبک بین یدی معلمک ولیکن صمتک اکثر من نطقک فان ذاک سبب لتعلمک و قربک إلى قلبه.

اپنے (شیخ )استاد کے سامنے حسن ادب سے بیٹھ اور تیری خاموثی تیر نے نطق سے زیادہ ہے۔ ہونی چاہیے کیونکہ یہ تیری تعلیم اوراستاد نے دل میں قرب حاصل کرنے کا سبب ہے۔ ﴿ اِ

نوان ادب: شُخُ كَ بارگاه مِن عُفتگوك آداب

نواں ادب، نرم اور دھیمی آ داز ہے، شخ کی بارگاہ میں اپنی آ واز بلند نہ کرے کیونکہ اکا ہر کے نزدیک بلند آ واز ترک ادب کی ایک قتم ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فالدوق رضی اللہ عنہما بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ کسی معالم پر جھگڑا ہوا اور شخین کی آ وازیں بلند ہوئیں۔ ای وقت آیت کریمہ نازل ہوئی:

> يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنو الا تَرفَعُوا أَصْوَاتَكُم فَوقَ صَوتِ النِّبِي "أكايان والو، بإرگاه رسالت بين إيْ آ وازول كو بلندنه كرو-"(1)

اس آیت مبار کہ کے بزول کے بعد بید دونوں نورچشم ، بارگاہ رسالت مآب ﴿ صلی الشعلیہ وآلہ دہلم ﴾ میں اتنی نرم اور آ ہستہ آواز میں عرض کرتے کہ اہل مجلس کوان کے کلام سننے میں تخت دشواری پیش آتی چھران دونوں بزرگ اصحاب رسول ﴿ صلی الشعلیدة آلد ملم ﴾ کی تسلی کے لئے وقی

ربانى يون نازل موكى:

ان الـذيـن يغضون اصواتهم عند رسول الله و اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. (٢)

دسواں ادب: شخ کے ماتھ بے تکلف نہ ہو

دسواں ادب یہ ہے کہ قول وفعل میں شیخ کے ساتھ بے تکافی سے بازر ہے کیونکہ بے تکافی اور خندہ روئی سے احتشام اور وقار اٹھ جاتا ہے اور فیض کا راستہ مسدود ہوجاتا ہے۔ شیخ سے بات کرتے وقت یا بات سنتے وقت یا مولائی اور یاسیدی کے القاب استعال کرے اور تعظیم و احترام کے تمام طریقوں کا خیال رکھے روایت میں آیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام حضور نبی اکرم ﴿ صلی الله علیہ وَ یَا محمد اور یا احمد کہدکر خطاب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لئے اپنا پیڈر مان نازل کیا کہ

ولا تبجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون ( ا ) حضور ني اكرم ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ كى بارگاه ميس بلندآ واز سع بات نه كرو جيسے كه تم ايك دوسرے كو بلاتے ہو۔ ايسا نه ہوكه تمبارے اعمال ضائع ہوجا كيں اور تمبيں شعورتك نه ہو۔ چنانچه اس آيت كريمہ كے نزول كے بعد صحابہ كرام يا رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ اور يا ني الله كے القاب كے ساتھ عرض كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱)....(۲)سورة الحجرات: ۲.

ای طرح آ داب تکلم اورآ داب فعلی کی رعایت رکھنا بھی لازم ہے۔ ساع کی محفل اور دیگر مجلسوں میں اپنی تمام حرکات وسکنات پر نگاہ رکھے اور شیخ سجادہ کو بھی نظر انداز نہ کرے جتنا ممکن ہوسکے شیخ کے دربار میں حرکت نہ کرے اور ہنسی ویے نکلفی کوئرک کرے۔

#### گیاد هوای ادب: کثرت سوال سے اجتناب کرنا

گیارہویں بات میہ ہے کہ کلام کے اوقات کی معرفت حاصل کرے۔ وینی اور دنیوی مہمات میں سے جو پچھشنے ہے عرض کرنا چاہتے توسب سے پہلے شنے کے حال کو جانے والا ہو کہ آیا اس وقت میں بات کرنے کی گئیائش بھی ہے یانہیں۔ بات کرنے سے پہلے حضرت تقدیں تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہر کرکے شنے کے ساتھ مکالمت کے آ واب میں اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرے۔ تا کہ تقرب حاصل کرنے میں ایس کی مثال اس صدقہ جیسی ہوجائے جس کا حکم اللہ میں تعالیٰ کے ساتھ مکالمت کے آ واب میں ہوجائے جس کا حکم اللہ میں تعالیٰ کے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ

حفرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کداس آیت کا شان زول بیہ کہ بعض صحابہ کرام چھن صفار نی بات پر بہت زور کرام چھن حضور نی اکرم چھی کی طبیعت پر گرال گزرتی تھی چنانچہ الله تعالی نے بذریدہ وی عابد کراں گزرتی تھی چنانچہ الله تعالی نے بذریدہ وی سحابہ کرام چھی کو صفور نی اکرم چھی ہے مکالمت کا درس دیا۔ اس آیت کے مزول بذریدہ وی سحابہ کراہ چھوٹ کے مکالمت کا درس دیا۔ اس آیت کے مزول

<sup>(</sup>١) سورة حجرات:٢،،،،،،،، (سورة المجادله:١٢)

کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کامعمول تھا کہ آپ جب سرکار دو جہاں ﷺ کی بارگاہ میں عاضری دیتے تو پہلے کچھ ہدیدو نیاز چیش کرتے اس کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ سے مکالمت کرتے۔

کرتے۔

بادهواں ادب: ﷺ کاسرارکو پوشیده رکھنا

بارہواں اوب بیہ کرشخ کے اسرار کو پوشیدہ رکھے شخ کی کراہات اور واقعات کو ظاہر کرنے اور لوگوں کو اطلاع دینے میں جلدی نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ان کے چھپانے میں شخ کے لئے کوئی دینی یا و نیوی مصلحت ہوا ور مریدوں کے علم کی اس تک رسائی نہ ہوا ور اس کے ظاہر کردینے سے فتندوف ادبریا ہوجائے۔

# تیوهواں ادب: اپناسرار شخ کی خدمت میں پش کرے

تیرهواں ادب میہ ہے کہ اپنے اسرار کو ظاہر کرے ادر شنخ سے پوشید خدر کھے، راہ سلوک میں جو پچھ مکشف ہوتصریحا یا کنایۂ شخ کی خدمت میں عرض کرتا رہے کیونکہ شخ کو اپنے احوال سے اگر مطلع نہ کرے تو ہوسکتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہوجائے اور باطن میں گرہ پڑجائے اور شخ کی امداد ہند ہوجائے، جب شخ کی خدمت میں عرض کرتا رہے گا تو وہ اپنی توجہ کے ساتھ دراہ سلوک میں حاکل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو دورکر دے گا۔

# چودهوال باب: مريدنافي الشيخ مو

شخ کی بارگاہ میں مرید کے لئے سب سے معظم اور اہم ادب وہ ہے جوحضور غوث صدانی قطب ربانی محی الدین عبدالقادر جیلانی ﷺ نے اپنے نیاز مندوں کو سکھایا:

''تو میری ذات میں فنا ہو جا میں تہہیں ہمیشہ کے لئے زندہ کر دوں گا۔ ہماری کی عقیدت کی آگ میں جل جابی آگ تمام تجابوں اور درواز وں کوجلا دے گی اور پُھر ہمارے

اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہ رہے گا تواس کودیکھ لے گا جسے تو ہمیں دیکھا ہے۔اے میرے بیٹے! مجھے اپنے دل اپنے راز اور اپنے اعمال کا آئینہ بنا لے۔اے میرے بیٹے! جب تھے موت آئے گی تو تو مجھے دیکھے گا اور پہچانے گا تو مجھے اپنے دائیں، بائیں اور آگے چیچے ہر طرف دیکھے گا۔

حضرت غوث اعظم ﷺ فرماتے ہیں -

ذِكْرِى جِلَاءُ الْاَبْصَارِ بَعْدَ عِمَائِهَا وَأُحْيِ فُؤَادَ الصَّبِّ بَعْدَ الْقَطِيْعَةِ

''میرا ذکر آنکھوں کے اندھے ہونے کے بعدان کی جلا اور روثنی کا باعث ہے اور میں عاشقوں کے دلوں کے مردہ ہوجانے کے بعدان کو زندہ کردیتا ہوں''

حضورغوث اعظم عظه نے بیتھی فرمایا؟

اگر میرام بدا چھانہیں ہے تو پس میں اچھا ہوں۔ جس نے کسی تکلیف میں جھے سے مدو طلب کی تو میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، جس نے بختی کی حالت میں میرانا م کیکر جھے لیکارا تو میں اس کی مشکل کوآسان کر دیتا ہوں اور جس نے اپنی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ طلب کیا تو اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا اور جب تم اللہ سے سوال کروتو میر سے وسیلہ سے سوال کروتو میر سے وسیلہ سے سوال کرو۔

#### سر کار بغداد محبوب سبحانی کا تصور

اے درولیش اگر محبوب سجانی ﷺ کے جمال اور کمال کا مشاہدہ کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوتو پھرائ صورت کو اپنا نصب العین بنالے اور اس صورت سے ملاقات کے خیال میں فنا ہو جااگرینست درست ہوگئی تو پھر تھے معلوم ہوجائے گا کہاں جمال کے انوار تیرے جہم میں کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔اگراب تک تخصے بینبیت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ ﷺ کے حلیہ مبارک کواپنے تصورات میں بٹھالے پھر تو دونوں جہانوں کی سعادت سے محروم نہ ہوگا اوراس نبیت کے حاصل کرنے میں بھی تختیے مقصود ومطلوب حاصل ہوجائے گا۔

#### حلیه مبارک

می خیف بدن، قد میانه، عریض سین، عریض وطویل دازهی، پیوسته ابروحلیه مبارک کونصب الحین بنا کرعرض کرے: اے فوٹ اعظم جمیں اپنے جمال کے مشاہدہ سے مرحوم نہ کر۔ اپنی ملاقات سے گم نہ کر اور ہمارے ساتھ اپنی مجبت کم نہ کر۔ اپنی عنایت کے مواهب ہم تک بھی پہنچا۔ اپنی مجبت اور لقاسے ہمیں سعادت مند بنا۔ اگر میں گنا ہمار ہوں بدکر دار ہوں گنا ہوں اور تقصیرات کے سب اس نحمت کے قابل نہیں ہوں، آپ ہمیں اس کے قابل بنادیں آپ ہی کافرمان ہے ان لمے یہ کن مریدی جید فأنا جید اگر چیمیر امرید عمدہ نہیں پس میں تو عمدہ ہوں اور آپ نے فرمایا تھا: مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم میرا ہاتھ تیرے ہاتھ پراس طرح ہے جس طرح آسان ذمین پر ہے۔ اے فوٹ اعظم آپ نے فرمایا تھا:

"ان السعداء و الاشقیاء تعرض علی"

" بشک نیک بخت اور بد بخت بھی میرے پاس لائے جاتے ہیں''۔میری شقاوت و

اعظم آپ نے فرمایا تھا:

مَن نَادَانِي بِإِسْمِي في شِدَّتَه كَشَفتُ عَنه وَ مَن تَوَسَّلَ بِي إلى الله تعالىٰ في حَاجَتِه قَضَيتُ حَاجَتَهُ

جس نے اپنی تکلیف میں مجھے میرے نام کے ساتھ لکارا تو میں اس کی تکلیف دور کر

دوں گا اور جس شخص نے اپنی حاجت میں میرے ساتھ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا تو اس کی حاجت پوری کر دی جائے گل اپندا میں گنامگار، بدکار تیری ذات کے ساتھ وسیلہ لایا ہوں اور دنیا و آخرت میں میر اوسیلہ اور میری امید تیری عنایت اور مهر بانی پر شخصر ہے۔ جھے اپنی رحمت اور مهر بانی سے مایوس نہ کر کیونکہ تیری مہر یانی کے سوامیر سے پاس کوئی پناہ اور مجانہیں۔ میں کس کے سامنے جاؤں اور کس کی طرف منہ کروں جبکہ ہمارا مجااور ہماری پناہ تیری ذات اقدس ہی ہے اور بس

حَاشَاهُ أَنْ يُحُرِمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ أَوْ يَرُجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَوم

''حضور کی شان کرم اس نے منزہ ہے کہ امید دار ان کے در سے بخشش وعطاسے محروم ہو جائے پاپناہ گزین عزت واحرّ ام حاصل کے بغیرلوث آئے''۔

ٱلـلَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ طَبِيُبِ قُلُوبِنَا وَحَبِيْبِنَا وَ شَفِيُعِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلِّمُ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.



# حچھٹی فصل

## ﷺ متفرق اذ کار اور دعا وَل کے بیان میں ﷺ

حضرت غوث اعظم الله كادعا وَل ميں سے ایک ميجى ہے:

ٱلْحَمُدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَدَ دَحَلُقِهِ وَ زِيْنَةَ عَرُشِهِ وَرِضَاءَ نَفُسِهِ وَ مِذَا دَ كَلِمَاتِهِ وَمُنْتَهِى عِلْمِهِ وَجَمِيعَ مَاشَاءَ خَلَقَ وذَراً وبَراً ، عَالِمُ الْغَيْب وَالشُّهَاكَةِ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيُكَ لَـهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَ يُمِينُ بيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ الَّذِي أَرْمَسَلَهُ بِسَالُهُسَادَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ. ٱللَّهُمَّ ٱصُلِحُ ٱلْإِمَسامِ وَ ٱلْأُمَّةَ وَالسرَّاعِسَى وَ الرَّعِيَّةَ وَ ٱلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ فِي الْحَيْسَرَاتِ وَادْفَعُ شَرَّ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ اَللَّهُمَّ اَصْلِح الرِّعِيَّةَ وَالْعَامَّةَ وَ النَّقَبَةَ صَلاحًا يُقَرِّبُهُمُ إِلَى مَعُرِفَتِكَ وَرِضُوانِكَ وَ أَعْصِمُهُمُ مِنْ مَعُصِيَّتِكَ وَكُفُرَانِكَ وَ أَعْمِمُ بِذَالِكَ جَمُهُورُ عِبَادِكَ فِي جَمِيْع بَلَادِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيْمٌ بَرِّ رَؤُكْ رَحِيْمٌ اَللَّهُمَّ انْتَ الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرِ فَاصْلِحُهَا وَانْتَ الْعَالِمُ بِذُنُوبِنَا فَاغْفِرُهَا وَانْتَ الْعَالِمُ بِعُيُوبِنَا فَاسْتِرُهَا وَ انْتَ الْعَالِمُ بِحَوَالِحِنَا فَاقْضِهَا

وَ اَنْتَ الْعَالِمُ بِمُهِمَّاتِنَا فَاكُفِنَا يَا قَاضِى الْحَاجَاتِ وَ يَا كَافِى الْمُهِمَّاتِ اَللَّهُمُّ احْفَظُنَا حَيْثُ اَمَرُ ثَنَا اَعِزُنَا بِطَاعَةٍ وَلَا تُزِلَّنَا احْفَظُنَا حَيْثُ اَمَرُ ثَنَا اَعِزُنَا بِطَاعَةٍ وَلَا تُزِلَّنَا بِالْمَعُصِيَةِ اَشُعِلْنَا بِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ اِقْطَعُ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ يَقُطَعُنَا عَنُكَ الْهِمُنَا ذِكُوكَ وَشُكُوكَ وَ حُسُنَ عِبَادَتِكَ لَا اللهَ الله اللهُ مَاشَاءَ كَانَ وَمَا لَمُ يَكُوكَ وَ مُحسُنَ عِبَادَتِكَ لَا اللهَ الله اللهُ مَاشَاءَ كَانَ وَمَا لَمُ يَشُا لَمُ يَكُنُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوتَةً اللهِ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ. لا تُحَيِّبُنا في غَفلةٍ ولا يَشَا لَمُ يَكُنُ وَلَا حَولَ وَلَا قُوتَةً اللهِ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ. لا تُحَيِّبُنا في غَفلةٍ ولا تَأْخُدُنا إِنْ نَسِينَا أَوْ اَخُطَانًا رَبُنَا في غَفلةٍ ولا تَأْخُدُنا اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلِيمِ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جوسب جہانوں کا پروردگارہے۔ اس کی گلوق کی تعداد آ اس کے عرش کی زینت، اس کی ذات کی رضا، اس کے کلمات کی سیابی اور اس کے علم کی انتہا کے برابر تعریف ہے۔ اس نے جو کچھ چا ہا پیدا فرمایا بطق کو زیادہ کیا اور نیست سے ہست کیا۔ وہ غائب اور حاضر کا جانے والا ہے رمان ورحیم ہے۔ باوشاہ ہے بہت زیادہ پا کیزگی والا غالب اور حکمت والا ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سب بادشاہی اس کے لئے ہے تمام تعریف اس کے لئے ہے۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ سب بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ مجمد رحم اللہ علیہ ذائد دیم کھاس کے بندے اور ایسے رسول رحمٰی اللہ علیدة لدو ملم ہیں

<sup>(</sup>١) وفي مكان آخر ..... لا تأخذنا عَلَيْ غِرَّةٍ.

دے اگر چیشرکین ناپندکریں اے اللہ المام امت ، محافظ اور رعایا سب کی اصلاح فر مادے بھلائی کے کاموں کے لئے ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان میں ہے بعض کے شرکو بعض سے دور فر مادے اے اللہ ، رعایا ، عوام اور نگہبانوں کو ایسی بھلائی اور صلاح عطافر ماجو انہیں تیری معرفت اور خوشنو دی کے قریب کر دے اور انہیں اپنی نافر مائی اور کفر و انکار سے محفوظ فر ما اور اپنایہ فضل و کرم تمام بندوں پر تمام ملکوں میں عام فر مادے ۔ بےشک تو تنی کر یم نیکی کو پیند فر مانے والا اور رؤف و رحیم ہے اے اللہ تو راز وں کو جانے والا ہے ان کی اصلاح فرما تو ہمارے گنا ہوں کو جانے والا ہے ان کی اصلاح انہیں چھپادے تو ہمارے عبوں کو جانے والا ہے انہیں بخش دے تو ہمارے عبوں کو جانے والا ہے ان کی اصلاح انہیں چھپادے تو ہماری مہمات کا علم ہے ان میں ہماری کو اسے حاجتوں کے پورا فر مانے والے اور اے مہمات کی کفایت کرنے والے ۔

اے اللہ جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما اور جن چیزوں
کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہاں گراہ نہ کر ہمیں اطاعت کے ساتھ عزت دے اور گناہوں
کے ساتھ ذکیل نہ کر غیروں سے چھر کرا پی طرف متوجہ فرما، ہر کا شنے والا جوہمیں تجھ سے جدا
کر ساتھ ذکیل نہ کر فیروں سے چھر کرا پی طرف متوجہ فرما، ہر کا شنے والا جوہمیں تجھ سے جدا
منہیں، جو پچھاس نے ارادہ فرمایا وہ موجود ہوگیا اور جس چیز کا ارادہ نہ کیا وہ وجود میں نہ آئی نہ تو
گناہوں سے نیچنے کی طاقت ہے اور نہ تی کر نے کی ہمت مگر بلندی عظمت کے مالک اللہ ک
توفیق سے جمیں غفلت کی وجہ سے محروم نہ کر اور نہ ہی عشرت کے سبب ہمارامؤ اخذہ فرما۔
اے اللہ اگر ہم بھول جا کیں یا فلطی کا اقدام کریں تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے اللہ ہم پر یوجھ نہ
ڈال جس طرح تونے ہم سے پہلے والی امتوں پر ڈالا۔ اے اللہ ہم سے اتا ہو جھ نہ اٹھوا جس

کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہمیں معاف فر ماوے ہماری مغفرت فر ماہ ہم پر رحم فرما تو ہمارا آتا ہے کا فروں کے گروہ پر ہماری نصرت فر ما۔

## یه حزب بهی حضرت غوث الاعظم ﷺ سے منقول هے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِمَوُضِعِكَ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ وَبِكَمَالِ جَمَالِ سِرِّكَ فِى سَرَائِرِ الْمُقَرَّبِيُنَ وَ بِدَقَائِقِ حَقَائِقِ السَّادَاتِ الْفَائِزِيْنَ وَ بِخُشُوُع وَخُصْدُعٍ دُمُوعٍ اَعْيُسِ الْبَاكِيْسَ وَتَرُجِيُفِ قُلُوبِ الْخَانِفِيْنَ وَ بِتَرَثُم حَوَاطِحٍ الْوَاصِيلِيْنَ وَبِوَيْسِنِ حَنِيْسِ اَنِيْسِ الْمُويُلِائِنَ وَ بِتَوْجِيْلِ تَمْجِيُدِ تَحْمِيْلِ شَنَنٍ ﴿ الـذَّاكِرِيُنَ وَبِرَسَائِلِ وَسَائِلِ مَسَائِلِي الطَّالِيِينَ وَبِمُكَاشِفَاتِ الْمُهِمَّاتِ نَظُرَاتٍ ثُمُّ اَعُيُن عَيْن الْيَقِين وبو بموجود وجدة وجودهم بك في غوامِض سِرّ المحبيّن اَسُأَلُكَ اَللَّهُمَّ بِـحُومَةِ الرَّسَائِلِ وَالْوَسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ اَنْ تَغُوسَ فِي حَدَائِق بُسَاتِيُنِ قُلُوبِنَا اَشْجَارَ تَوْحِيُدِكَ وَ تَمْجِيُدِكَ لِنَقْطِفَ مِنْهَا ثِمَارَ تَسْبِيُحِكَ وَ تَـقُـدِيُسِكَ بِـاَنَـاْمِـلِ كَفِّ إِجْتِنَاءَ لُطُفِكَ وَ إِحْسَانِكَ اَللَّهُمَّ اكْشِفُ عَنُ بَصَائِرِ ٱبْصارِنَا حُجُبَ ٱلْإِحْتِجَابِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنُ رَمَى سَهُمَ ٱلْاِبْتِهَالِ فَأَصَابَ وَاجْعَلْنَا مِمَّنُ دَعَوُتَ جَوَارِحَ أَرْكَانِهِ لِخَدْمَتِكَ فَاجَابَ وَاجُعَلْنَا ٱللَّهُمَّ مِنُ خَوَاصِ أَهُـلِ الْعِنَايَةِ وَالْاَحْبَابِ اَللَّهُمَّ إِنَّ أَرْضَ قُلُوبِنَا مُجْدَبَةٌ بَالِسَةٌ عَايِسَةٌ فَاسُقِهَا ﴿ اَللَّهُمَّ مِن سَحَائِبِ الطَّالِ الوِّلايَةِ يَصِحُّ مَحْضَرَةٍ بِجَميعِ زِياحِينِ الرياضِ القُبُولِ والإيمان متفق رياحين من كمائم ازهار طلعتها شاهد الروية والعيان من ثم لب بلبال ترجمتها كتبليل البليل في افنان الاغصان شاكرة

ذاكرية على ماوليتها من فوائد النعم والاحسان ﴾ (١) اللهم مِنَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ فَاجْعَلْنَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مِنْكَ يَا مَوُلَانَا مِمَّنُ دَعَا مَحْبُوبَةُ فَاجَابَةُ وَاَعْطَاهُ مَا تَمَنَّى عَلَيْهِ وَمَا اَخَابَةُ وَاَعْطَاهُ مَا تَمَنَّى عَلَيْهِ وَمَا اَخَابَةُ وَاَعْطَاهُ مَا تَمَنَّى عَلَيْهِ وَمَا اَخَابَةُ وَالْهُمَّ وَ نَحُنُ عَبِيدُكَ اللَّهُمَّ وَ نَحُنُ عَبِيدُكَ اللَّهُمَّ وَ نَحُن عَبِيدُكَ اللَّهُمَّ وَ نَحُن عَبِيدُكَ اللَّهُمَ الْعَلَيْفِ وَمَا اَخَابَهُ وَسَاحَةِ أَلْطَافِكَ مُنتَظِرِين لِشُوبَةٍ مِن حُمَيّا خَنْدَرِيْس رَحِيْقِ غَايَةٍ شَرَابِكَ وَسَاحَةِ أَلْطَافِكَ مُنتَظِرِينَ لِشُوبَةٍ مِن حُمَيّا خَنْدَرِيْس رَحِيْقِ عَايَةٍ شَرَابِكَ (لِلْمُ وَلَّهُ وَمَا اللهم اللهم الله المعروف والكرم وقد جَمَّاتُ بِهِ إليك خُطاهُ اللهم من الفته متعلقة باذيال المعروف والكرم وقد حطت الاجمال اجمالها على جناب قدرك معطرة بنسائم نسيمات حطت الاجمال المملك المديان من جور

متن میں موجود عبارات درست نہیں، درج ذیل عبارات کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ عبارات "الفیدو ضاح الربانیة فی مآثر والاوراد القادریة" مطبوعالجامع الاز مرالشریف سے لی گئی میں۔
ہیں۔

<sup>(</sup>۱) من سحائب امطار الولاية بالازهار لتصبح مخضرة بجميع رياحين القبول والايسمان. متفتقة كمائم ازهار طلعتها بشقائق الرؤية والعيان. مترنماً لب بلبل فرحتها كترنم البلبل في افنان الاغصان. شاكرة ذاكرة لك على ما أوليتها من فوائد النعم والاحسان.

 <sup>(</sup>۲) لنصبح بها نشاوى مؤلهين من سكرة لحظة خمارك. واجعلنا ممن جدًت
به اليك مطايا الهمم متملقة متعلقة بأذيال المعروف والكرم وقد حططنا احمال
أثقالنا على ساحات قدسك متعطرة من نفحات نسمات قربك وانسك.

سلطان القطيعة والهجران .اَللَّهُمَّ فَاسْمَعُ تَبَتُّلَنَا اِلَيْكَ فَقَدْ تَوَكَّلُنَا فِي جَمِيْع أُمُوْرِنَا عَلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَأَ عَنْكَ (١) إِلَّا اِلَّيْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَـلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَفِيْرًا اللَّهُمَّ إنَّا نَسُأَلُكَ إِيُمَانًا يُصُلِحُ لِلْعَرُضِ عَلَيْكَ وَ إِيْقَانًا نَعُفُّ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيُكَ وَ رَحْمَةً تَطَهَّرُنَا بِهَا مِنُ دَنَسِ الْعُيُوْبِ وَعِلْمًا نَفْقَهُ بِهِ أَوَامِرَكَ وَ نَوَاهِيُكَ وَ فَهُـمًا نَعُلَمُ بِهِ كَيْفَ نُناجِيُكَ وَ اجْعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مِنُ اَهُلِ وَلايَتِكَ وَامَالُا قُلُوبُنَا بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَ كَجِّلُ عُيُونَ عُقُولِنَا بِإِثْمَدِ مِنَ الْوُقُوعِ فِيُ شَبَابِكِ مُوْبِقَاتِ المشَّهُوَاتِ وَ اَعِنَّا فِي اِقَامِ الصَّلَوةِ وَ عَلَى ﴿ تَـرُكِ الشَّهُوَاتِ وَامَّح سُطُورٌ رِسَّيْآتِنا عَنُ جَرَائِدِ أَعْمَالِنَا بِأَيْدِي الْحَسَنَاتِ كُنُ لَنَا حَيْثُ يَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ منا إِذْ اَعْرَضَ اَهُلُ الْوُجُودِ بِوُجُوهِهِمْ عَنَّا حِيْنَ تَـحُصِيْل فِيُ ظُلَمِ اللُّحُوِّدِ وبرها في افعالنا إلى يوم الشهود وَ اَجِرُ عَلَى لِسَانِ عَبُدِكَ الصَّعِين على ما ألفٍ من العصمة من الذلل ووَقَفْهُ حاضرين الصالح القول والعمل واجر على لسانه مَا يَنْتَفِعُ بِهِ السّامِعُ وَ تَذُرَفُ لَهُ الْمَدَامِعُ وَ تَـالَفُ لَهُ الْقَلْبُ الْخَاشِعُ وَاغْفِرْ لَهُ وَلِلْحَاضِرِيْنَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِفَضْلِكَ مِنُ صَدِّكَ وَ بِقُرُبِكَ مِنْ طَرُدِكَ وَ بِقُبُولِكَ مِنْ رَدِّكَ فَاجُعَلْنَا مِنُ آهُلِ طَاعَتِكَ وَ وُدِّكَ وَ اَهِلُنَا لِشُكُركَ.

<sup>(</sup>١) ایک دوسر فیخیل عنک کی بجائے منک ہجوزیادہ مناسب ہے۔

ا سے اللہ! بیں تجھ سے سوال کرتا ہوں عارفوں کے دلوں بیں تیر سے مقام کے طفیل، مقربین کے سروں بیں تیر سے سوال کرتا ہوں عارفوں کے دلوں بیں تیر سے مقام والایت پر فائزین سرداروں کے حقائق اور دقائق اور زاری و بکا کرنے والی آئھوں کے آنسوؤں اور خضوع و خشوع کے وسیلہ سے اور تیر سے عذاب سے ڈرنے والوں کے دلوں کے کا پینے اور واصلین کے دلوں کی آواز اور مریدوں کے اشتیاق اور آئیں بھرنے کے طفیل اور ذکر کرنے والوں کے دلوں کی آواز اور مریدوں کے اشتیاق اور آئیں بھرنے کے طفیل اور ذکر کرنے والوں کے دلوں کی آور حدید، ہزرگی اور حدیمیان کرنے کے طریقوں کے وسیلہ سے اور طالبوں کے دسائل، مسائل، مسائل، مسائل، مسائل کی حرمت کے وسیلہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ بیں تجھ سے درسائل ، وسائل اور مسائل کی حرمت کے وسیلہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دارے دلوں کے باغوں بیں اپنی تو حیداور ہزرگی کے درخت لگا دے تاکہ ہم ان سے تیر کی شیخے و تفذیس کے پھل چن سیس اور ہاتھوں کی انگیوں سے تیرے لطف اور احسان کے خوشتی ڈیں۔

اے اللہ ہماری آنکھوں کے آگے حاک ہونے والے پردوں کو کھول وے اور ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہوں نے بخر واکساری کا تیر پھینکا اور وہ درست جالگا۔ اور ہمیں اس شخص کی طرح بنا جس کے اعضا کو تونے اپنی خدمت کے لئے بلایا تو وہ حاضر خدمت ہوگیا اے اللہ ہمارے ہمیں ان خواص سے بنا جن پر تیری عنایت ہے اور جنہیں تو دوست رکھتا ہے اے اللہ ہمارے ولوں کی زمین بخر ہے شکستہ اور ما ایوں ہے اس کی کھیتی مرجھا بچی ہے اسے سراب کروے ۔ پس تو قلوب کو خوشبود ارولایت کے موسلا دھار بادل سے سیراب فرما تا کہ قبول وایمان کے تمام بھول سر سبز ہوجا کمیں و کی بھی اور معائد والے کی بساط کے مطابق ، اپنے خوشے کی کلی کی تھیلی سے کھل جا کمیں ، اپنی خوشی کے بلبل کی آواز میں متر نم ہوجا کمیں ، چیسے ٹمہنیوں کے درمیاں بلبل

کا ترنم ،شکر کرنے والے ذکر کرنے والے ہوجا ئیں ،اس کےمطابق جو فائدہ مندنعتیں اور احیان ایکے سپر دہیں۔اے اللہ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں قبولیت کرنے والاتو ہی ہے ہم تو صرف اميد كاتير كيينك سكتة بين قبول كرنے والاثو بى ہے، اے الله بميں اپني اطاعت كرنے والوں سے بنا اے ہمارے آ قاہمیں اس شخص کی طرح بناجس نے ایے محبوب سے دعا کی تو اس نے قبول کر لی۔اوراسے وہ کچھعطا کر دیا جس کی اس نے امید کی تھی اوراسے نا کام نہ کیا۔اےاللہ ہم تیریعتاج وسکین بندے تیری بارگاہ کے دروازے کی دہلیز پر کھڑےاں ا نظار میں ہیں کہ تیری شراب کے شہد ہے ایک گھونٹ پیکں ۔ تا کہ ہو جا کیں اس کے نشہ ہے سوز وگداز وارخو درفتہ اینے جھے کی شراب معرفت ہے۔اے اللہ ان سے بناجن کے قدم صرف تیری طرف اٹھتے ہیں ، اور جن کا دامن بخشش اور نیکی کوسمیٹے ہوئے ہے۔اے اللہ ہم نے دنیا سے رشتہ تو و کر تیری طرف رخ کیا ہے تمام امور میں تجھ برتو کل کیا ہے، اور جنکا جمال تیری بارگاه قدرت سے اتارا گیا ہے ، اور تیرے قرب اور انس کی خوشبودار ہواؤں سے معطر ب، اے انقام لینے والے بادشاہ ! قطع تعلق اور چھوڑ دینے والے زور آور سے تیری پناہ یا ہتے ہوئے ، تیری بارگاہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ ہی کوئی جائے نجات ہے۔ ا بسب سے زیادہ رحیم ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔اے اللہ ہمارے آقامحمد ﴿ صلّی الشعلیہ وآلديم ﴾ يرآب كيآل يراوراصحاب يركشرصلوة وسلام مو-اع الله بم تحصيه اليهايكا سوال کرتے ہیں جوہمیں تیری بارگاہ میں حاضری کے قابل بنادے اور ایسے یقین کا جس کے ساتھ روز قیامت ہم تیرے سامنے بیٹھ کیں اورالی رحمت جوہمیں عیوب کی میل کچیل سے پاک کرد ہے اور ایساعلم جس کے ذریعے ہم تیرے اوامر اور منہیات کو بیچے کیں اور ایسافہم جس کے ذریعے ہم تجھ سے منا جات کا طریقہ معلوم کرسکیں اور دنیا و آخرت میں ہمیں اپنی ولایت

والوں سے بنا اپنی معرفت سے ہارے دلوں کو بھر دے ہماری عقلوں کی آ تھوں کو اپنی ہدایت کے پھرے سرمدلگا دے۔ ہماری فکروں کے قدموں کی مگرانی فرما کہ وہ شک وشبہ کی جگہ پر نہ پڑیں اور ہمار نفوں کے پرندوں کو ہلاکت خیزشہوتوں کے جالوں میں پڑنے سے روک لے اور نماز قائم کرنے اور خواہشات کوترک کرنے میں ہماری مدو فرما اور نیکی کے ہاتھوں کے ساتھ جارے اعمال نامے سے جاری برائیوں کی سطروں کومٹا دے۔ جہاں پر ہماری امیدین ختم ہوجا کیں وہاں ہماری مدوفر ماجب دنیا والے ہم سے منہ چھیرلیں اور ہمیں قبروں کے اندھیروں کے حوالے کر دیں تو تو ہمارے اعمال کو نیکی بنایوم شہود تک۔اینے ضعیف بندے پر، ذلت اور پستی ہے بیا کراپی الفت جاری فرما۔موافق کراسکو قول وعمل میں نیک رفقاء کے اوراسکی زبان پرالیے کلمات جاری فرماجوسامع کے لئے نفع بخش ہوں ان کوئن کر آنکھوں ہے آنسو جاری ہو جا کمیں اور ڈرنے والے کا دل مانوس ہو جائے۔ایے بندے کی بخشش فرما حاضرین مجلس اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم تیرے اعراض کرنے سے تیرے نفل وکرم کی پناہ جاہتے ہیں اور تیرے دور کر دینے سے تیرے قرب کی ادر تیرے رد کردیئے سے تیری قبولیت کی پناہ جا ہتے ہیں ہمیں اپنا اطاعت اطاعت کرنے والامحبت كرنے والا بناا درشكر كرنے والانجى بنا۔

#### رات کا دوگانه

حصرت سیدناغوث اعظم الله نے فرمایا: جب لوگوں کی آوازین ختم ہوجا کیں اور مخلوق خدائے متعال آغوش خواب میں جلی جائے تو نیم شب اٹھ کرنیا وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اور کہے:

ذَلَّنِيُ عَلَى عَبُدٍ مِنْ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِينَ حَتَّى يَذُلِّنِيُ عَلَيْك و يُعَرِّفَنِي

طَرِيُقَكَ.

'' مجھے اپنے محبوب ومقرب بندوں میں سے کی ایسے بندے کی طرف رہنمائی فرما جو مجھے تیری طرف رہنمائی کرے اور تجھ تک چینچنے کاراستہ مجھے بتادے۔''

#### خصوصي وظيفه

کسی دوست سے بیچی منقول ہے کہ مشکلات کے کھولنے اور مہمات کی کفایت کے لئے بید و شعر بہت اہم ہیں ، ان دوشعروں کا گیارہ سو(۱۰۰۰) مرتبہ وظیفہ کرے اور تمام آ داب و شرائط کا خیال رکھے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وظیفہ کے اوّل و آخر میں درود شریف پڑھے۔ دوسری یہ کھنسل کر کے صاف تقرے کپڑے پہنے اور خلوت و تنہائی میں وظیفہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کرے اور ضد تی نہیں ہواور تبولیت کا یقین بھی اور حضرت کھوٹ عظم کی روح پرفتو کے کو این پاس حاضر خیال کرے اور آپ سے مددواستھانت کرے اور خشوع و فیفہ میں مشغول ہوجائے۔ (شعریہ ہیں)

أَيُسِدُرِكُسِنِسِي هَسِمٌّ وَ أَنْسِتَ ظَهِيُسِرِئُ أَ أُظُسلَمُ فِسِي السَّدُنيَسا وَ أَنْسِتَ نَسِصِيُسِرِئُ فَسعَسارٌ عَسلَسى حَسامِسى السِحِسلِي وَهُسوَ قَسادِرٌ إِذَا صَسِاعَ فِسِي الْبَيُسِدَاءِ عِسقَسالُ بَسعِيُسِرِئُ ('کیا جَھے غُم لاحِنَ ہوسکتا ہے؟ جَهَدُو مِراحدگارہے ادرکیا دنیا پیس جُم پرظلم کیا جائے گا؟

کیا بھے ملال ہوسکتا ہے؛ جبدیو بیراندوہ رہے اور بیادی دیا ہے۔ جبکہ تو میرانصیر ہے۔ یہ بات چرا گاہ کے محافظ کے لئے باعث عار ہے۔جبکہ وہ قادر بھی ہے سے دنگا سامید میں میں کہ سام کی ''

كەجنگل ميں ميرےاونث كى رى گم ہوجائے۔''

\*\*\*

#### استجابت دعا كاوظيفه

دینی وونیوی مرادوں کے پانے ،استجابت دعااور درازی عمر کے لئے درج ذیل اذ کارکو یابندی سے بجالائے۔

> ا فَرَى نَمَازَ كَ بِعد بِرَارِمِ تِبهِ هُوَ الْمَعَيُّ الْقَيُّومُ ٢ ظهرى نَمازَ كَ بِعد بِرَارِمِ تِبهِ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٣ نَمَازَ عَمر كَ بِعد بِرَارِمِ تِبهِ هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ ٣ نَمَازَ مَعْرِب كَ بِعد بِرَارِبارِهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٥ نَمَازَ عَثالَ بِعد بِرَارِبارِهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

#### ھر روز درج ذیل وظائف کو مواظبت سے پڑھے

سورة جعسورة اظاص، سورة فاتحاور كلمتجير سُبْحَانَ الله وَالْحَمُدُ لِلهُ وَ لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ اللهُ وَالْحَمُدُ لِلهُ وَ لَا إِلهُ إِللهُ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ النسبكوايك ايكمرتبه بإلا هاء مرسورت كماتها وركمة تجيد كماتها وروثريف سو(١٠٠) بار پڑھے۔

#### غالب دشمن سے پناہ کی دعا

روایت ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت حضورغوث اعظم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا،
سلام عوض کیا اور کہنے لگا حضور میں عمر رسیدہ ہوں اور ﷺ بھی چھوٹے ہیں دخمن ببت غالب
ہے آپ کی بناہ چاہئے آپ نے اپناسر جھکا یا اور مراقبہ میں چلے گئے تھوڑی دیر بعدسر اٹھا یا
اور فرمانے گئے آ ؤ! اے سائل اور بید عالکھ لواور اسے پڑھا کرو۔ بید عاپروردگار نے جھے
الہام کی ہے کہ دخمن تجھ پراور تیر نے فرزندوں پر بھی کامیا بی حاصل نہ کر سکے گا اور جوخض بھی
صبح شام اس دعا کا وظیفہ کر نے اس کے لئے بھی یہی تھے ہے، اس واقعہ کے بعد شخ علی ہتی کو

بھی جواپنے وقت کے اجلامشائخ میں سے تھے۔ای دعا کا مکاشفہ ہوا اور فوراً حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض حال ظاہر کیا۔

خلیفہ وفت نے دعا کا وظیفہ کیا اورا پئی مراد حاصل کر لی، اس کا وشمٰ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے نابود ہو گیا اوراس باوشاہ کے بعداس کے فرزند خلیفہ ہوئے ، دعامیہ ہے:

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيَم

يَ حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا عَلِىُّ يَا وَلَىُّ يَا وَفِيُّ يَا عَلِىٌّ يَا رَحْمَٰنَ الدُّنُيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيُ مَهُ مَا اَسُأَلُکَ اَنُ تُعُطِىُ مِنْهُمَا مَا تَشَاءُ وَ تَرُزُقَ مَا تَشَاءُ يَا لَا اِللهَ إِلَّا اَنْتَ جَلَّ رَبِّى فَقَدِرَ عَزَّزِنِى فَقَدُ هُوَ مُعِينٌ لِمَا صَبَرَ وَ اذْكُرُوا اللهِ فِكُو الْاكْبَر وَ صَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ

#### دشمن پر غلبہ پانے کی دعا

کفایت مہمات، رزق کی فراخی اور دشمنوں کومغلوب کرنے کے لئے صبح کے وقت اس دعا کا وظیفہ کرے اور جمعرات کے دن ہے پڑھنا شروع کرے: ( دعابیہ ہے )

سُبُحَانَ اللهِ الْقَادِرِ الْقَاهِرِ الْقَوِيِّ الْكَافِيِّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ وَلَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنِ وشمنوں کو وفع کرنے اور ان پر کامیا بی پانے کے لئے ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو جالیس مرتبہ پڑھے اور اول وآخر درووشریف پڑھے۔

يَا مَنُ يَفُرِ دُ بِنُصُرَةِ الصُّعَفَاءِ وَ الْمَظُلُومِيْنَ وَ الْحَلُقُ كُلُّهُمْ عَجَزُوا عَنُ ذَلِكَ اَللَّهُمَّ اسُدُدُ لِسَانَ اَعُدَائِي وَلَا تُشُمِتُ بِي عَدُرِّىُ وَلَا حَاسِدِىُ وَ اَظُهُرُنِىُ عَلَى جَمِيعُ اعْدَائِي بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

''اے وہ ذات بُونتہا کمزوروں اور مظلوموں کی نصرت فرماتی ہے اور تمام مخلوق اس بات سے عاجز اور قاصر ہے اے اللہ میرے دشمنوں کی زبان بند کردے۔ میرے دشمنوں اور حاسدوں کومیری مصیبت پرخوش نہ کراور مجھے اپنے تمام دشمنوں پر کامیا بی عطافر مااے سب سے زیادہ رحیم وکر یم میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں۔''

## سونے سے قبل .... مناجات

عشا کی نماز کے بعد جب سونے کا ارادہ کریتو ان مناجات کا ورد کرے:

بسم الله السرحمن الوحيم: اے مالک کائنات، بادشاہ کل، اگر مجھ ہے کوئی گناہ، فطاء، کفر، شرک، ریا، گناہ کبیرہ یاصغیرہ، چغل خوری، زنا، فیبت، فخش کلای، بہتان، جھوٹ لہو ولعب، سہو، حسرت، تکبر، غرور، نفاق، حق تلف کرنے، جرام کاری کرنے، نفرت کرنے، مانت ترک کرنے، خیانت کرنے ظلم وتعدی کرنے، کی جانوریا آ دمی کاحق تلف کرنے اور مانت ترک کرنے، خیانت کرنے ظلم وتعدی کرنے، کی جانوریا آ دمی کاحق تلف کرنے اور مناور بیر، ماں اور باپ کے حقوق پورے نہ کرنے کا ارتکاب ہوا ہے اور اگر میں نے فت و فوریا برعت کوتا ہی اور فلطی کی ہے اور جس بارے اللہ تعالیٰ کا تھم نہیں ہے وہ کام کیا اور جس کا شریعت نے تعلم نہیں دیا وہ کام انجام دیا ہے سب کچھ میں نے دانت طور پر کیا یا مجول کر کیا یا

امَنتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ.

اسالله الله عمر جھای اقرار دفقدیق پر ثابت رکھوا پے حبیب محدرسول الله وسلی الشعلیدة الدیلم کے طفیل استخداوندیس نے اپنے تمام دینی و دنیوی امور تیرے سپر وکر دیتے ادر تھے بین اور یس تھی سے سوال کرتا ہوں:

رُسُـلِيهِ وَالْيَوُمِ الآخِرِ وَ الْقَدُرِ خَيْرِهِ وَ شَرَّهِ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ وَالْبَعُثِ بَعُدَ الْمَوْتِ

اَلـلَّهُـمَّ نَسُـأَلُکَ الْـعَـفْـوَ وَالْعَافِيَةَ وَ الْمَعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِخْتَمِّ لَنَا بِالْخَيْرِ بِحُومَةِ النَّبِيِّ وَ آلِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

''اے اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں خیریت و عافیت اور صحت کاملہ کا سوال کرتے میں حضور نبی اکرم ﴿ملی الشعلیہ وَآلہ وَ کُلِ ﴾ اور آپ کی آل کے طفیل ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں۔''

اس كے بعد درج ذيل مناجات برم ھے جو حضرت غوث الأعظم ﷺ منقول ہے: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا وَ لَا تُعَذِّبْنَا مِنْ ذُنُوبِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُوَّادِ وَالْيَدَيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ عَسَدًا وَنِسْيَانًا لَيُكُا وَ نَهَارًا سِرًّا وَ عَلانِيَّةً وَ ٱتُوْبُ اِلْيُهِ مِنُ هٰذِهِ الـذُّنُوبِ كُلِهَا وَ أَقُولُ وَأَشُهَا لُم أَنُ لَا إِلْـٰهَ إِلَّا اللهُ وَاشُهَا لُمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجُعَلُنَا مَحُجُو بِينَ عَنُ لِقَائِكَ فَقِنَا مِنْ شُرُورِ الدَّارَيْنِ بِبَرْكَةِ الْمُقُوُّان وَ نَبِيّ آخِوِ الوَّمَان وَبَلِّغُ رُوُحَهُ مِيِّيُ تَحِيَّةٌ وَ سَلَامًا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنُ لَمُ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُضَى اَنُ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَوْتَنَا بِالصَّالُوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىُ الصَّلُولَةُ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مَحْبُوبِيْنَ عَنُ لِقَائِكَ فَقِنَا مِنْ شُرُورِ الدَّارَيْنِ بِسَرُكَةِ الْقُرُآنِ وَنَبِيّ آخِرِ الزَّمَانِ وَ بَلِّغُ رُوْحَهُ مِنَّىٰ تَحِيَّةٌ وَ سَكَامًا ٱلْفِ ٱلْفِ

''اے ہمارے رب ہمارامؤ اخذہ نہ کراورہمیں کا نوں اور آسکھوں کے دل، ہاتھوں اور پاکھوں اور پاکھوں اور پاکھوں اور پاکھوں کے دن دن پاکھوں کر، دن پاکوں کے گذا ہوں کی وجہ سے عذاب میں ہتلا نہ کراوروہ گناہ جوہم نے وانستہ یا بھول کر، دن میں یارات کے وقت اور چھپ کریا ٹھا ہری طور پر کئے ہیں ان تمام گنا ہوں سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ﴿ سلی الله عید آلد ہم کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنی ملاقات سے ہمیں اپنے پردے میں نہ رکھے ہمیں دنیا و آخرت کے شرسے بچا قرآن مجید کی برکت اور نبی آخر الزمان ﴿ سلی اللہ علیہ و آلد و سلم ﴾ ک

برکت کے فیل اور میری طرف ہے آپ ﴿ سلی الشعابہ وَ آلد وَ سلم ﴾ کی بارگاہ میں تحیات و سلام پہنچا اور اے اللہ محم صطفیٰ ﴿ سلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر سلام و صلا و بھیج اتنی تعداد میں جتنی کوئی بھی نہ بھیجا اور آپ ﴿ سلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر صلو و و سلام بھیج اتنی تعداد میں جتنا کہ کسی نے نہ بھیجا اور آپ ﴿ سلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر صلو و بھیج جس طرح آتو پہند کرتا ہے اور جتنی تیری رضا ہے کہ تو آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو د بھیج اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو د بھیج کا تکم و یا ہے اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو تھیج کا تکم و یا ہے اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو تھیج کا تکم و یا ہے اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو تھیج کا تکم و یا ہے اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو تھیج کا تکم و یا ہے اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ پر وروو تھیج کا تکم و یا ہے اور آپ ﴿ صلی الشعابہ وَ آلد و سلم ﴾ کو اللہ و سلی الشعابہ و آلد و سلی الشعابہ و آلد و اللہ و

مصیبتوں اور تکلیفوں کے دور کرنے اور برکات کے حصول کے لئے منقول ہے کہ ہر نے مہینہ درج ذیل ذکر واذ کار کیے جائیں۔

تىس(٣٠)بارسورە فاتحە

عِ لِيُس (٣٠) بَاراً يَسَرَبَّنَا آنَـزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِاللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللْمُلْكِ الللْمُ اللَّهُ الللَّ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

رَ (١٠) بِارِيَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُ يَامُعْطِئُ يَا بَاسِطُ وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ

وس(١٠) مرتبه يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا رَقِيْبُ يَا وَكِيْلُ يَا اللهُ وس(١٠) مرتبه فَا للهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمَّ الرَّاحِمِيْنَ ( ﴿ رَا

## وظیفه برائے حصول مراد

حصول مراد کے لئے مندرجہ ذیل وظیفہ کرے۔

نے مہینے کی پہلی تاریخوں میں اتوار کی رات دس رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد دس امر تبدآیۃ کے بعد کے بعد اکس میں اور پیاس ۵۰ بارسورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اکساسی (۸۱) باراَسُتَ فَفِورُ اللهُ وَبِّیُ مِنْ کُلِّ ذَنْبِ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ کاور دکرے، بینماز اتوار کی سات راتوں تک پڑھے اور ڈکورہ بالاطریقہ کالحاظ رکھے۔

وسسری شاع فی قاس ردانی انا الجیلی محبوبی عطانی ومن پرعی الزمان وقد رعانی وجدی صاحب السبع المثانی انا المشهور بین الناس اسماً بیغداد نشات و راق وقتی وعبدالقادر المشهور اسمی ومن ینکر علی فقد جفانی

#### دوگانه صلوة غوثيه پڑھنے كاطريقه

(۱) بهجة الاسرار و رأس المفاخر)

#### نماز غوثیه کا طریقه

پر یقین کامل ہے کہوہ سائل کی حاجت نیوری کرے گا۔(۱)

ایک اورطریقه استعانت جوراقم الحروف (حافظ جمال الدین سیدموی پاکؒ) کواپخ آباء واجداد سے دست بدست اور سینه بسینه تلقین ہوااور اجازت ملی وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تمام شرائط و آواب کا لحاظ رکھے سب سے پہلی شرط بیہ ہے کہ اتوار کی رات جب سب لوگ ٹوخواب ہوجا ئیں توغشل کرے اورغشل کرنے میں کسی سے مددنہ لے دوسری شرط مسواک کرنا، صاف تھرے کیڑے پہننا، نوشبواستعال کرنا اور تنہائی ہے۔ تیسری شرط ہیہ ہے کہ سرکار دو جہاں ﴿ صلی اللّه علیہ وآلہ دہلم ﴾ کی روح مبارکہ کو اپنے اوپر حاضر و ناظر خیال کرے اور تصور میں رکھے اور حضرت غوث الاعظم ﷺ، کے حلیہ مبارک کو اپنی نظروں کے سامنے ۔ کھے اور استد ادو

التجاكا انداز اختيار كر \_ \_ اس كے بعد دوگان فماز مندرجه ذیل طریقه سے اداكر \_ \_ \_ فماز كاندران الفاظ سے كر \_ : نَوَيُتُ أَنُّ أُصَلِّى يَلْفُونَ عِللَى رَكُعَتُينِ صَلَّوةً الْكَانُ مِنْ الْفُونِ الْمُعَنِّدُ الْمُدَّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَادِ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّ

اُلاَسُوَارِ هَسدِيَّةَ حَصُّرَةِ شَيُخِ مُحُي الدِّيْنِ سَيِّدُ عَبُدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِيُ الْحُسَيْنِيِّ الْجِيَلانِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ اور اللهُ اكْبَوُ .

پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر گیارہ مرتبہ بید درود شریف پڑھے:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

اس کے بعد گیارہ مرتبہ حضور نبی اکرم ﴿ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴾ کا نام نامی اسم گرامی ان الفاظ کے ساتھ لیے:

عاط حے مما کھے۔ یَا رَسُولَ اللهِ اَنْحُثْنِیُ

اس كه بعد كياره مرتبكه: اللهي بحورُمةِ شَيْخِ الشَقَلَيْنِ مُحْيِ الدَّيْنِ الْهُوَ مُكِي الدِّيْنِ اَبُوُ مُحَمَّدِ شَيْخِ عَبُدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ قَدَّسَ اللهُ تَعَالَى سِرَّهُ الْعَزِيْزَ اِقُضِ مُحَمَّدِ شَيْخِ عَبُدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ قَدْمِده مِن مردَه كريدها يرُهِ اللهُمَّ حَاجَتَى يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ آغِنْنِي اللهَ اللهُمَّ

لَکَ الْـكُلُّ وَمِنْکَ الْـكُلُّ وَ بِکَ الْكُلُّ وَ اِلَيْکَ الْكُلُّ وَالَيْکَ الْكُلُّ وَالْتَ الْكُلُّ وَالْتَ الْكُلُّ وَلَکَ الْكُلُّ .

ا الله سب کھ تیرے لئے ہے ادر سب کھ تیری طرف سے ہے اور سب کھ تیرے ساتھ ہی ہے اور تو ہی سب کھ تیرے ساتھ ہی ہے اور تو ہی سب کھ سے اور تو ہی سب کھ ہے اور تو ہی سب کھ ہے اور تیرے گئے ہے اور تو ہی سب کھ

اس کے بعد تجدے سے سراٹھائے اور بغداد نثریف کی جانب گیارہ قدم چلے پھر کھڑا ہو کردوقدم پیچھے ہے اور کیے:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُطُبَ الزَمَانِيُ

الصلوة و السَّلامُ عَلَيْكِ يَا خَبِيْبَ الرَّحُمَانِيُ

الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُعَرِّف حَضُوةِ رَبَّانِي الصَّلوةُ وَالسَّلامُ

عَلَيْكَ يَا نَائبَ رَسُولِ اللهِ

الصَّلْوة وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِتُ رَسُولِ اللهِ

الصَّلُوة وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يا سيفَ اللهِ

الصَّالُوة وَالسَّالامُ عَلَيْك يا قُوسَ اللهِ

الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخ الْجِنِّ وَالْآنُسِ وَالْمَلائِكَةِ

اَلصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخِ السَّمواتِ وَالْاَرْضِينَ

الصَّـلو ٰـةُ وَالسَّلامُ عَلَيُكَ يَاشَيُخِ مُـحِي الدِّيْنِ عَبُدُ الْقَادِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْكَ خَيَّرَ اللهُ عَنَّا الْحَيُرُ

'' درود وسلام ہوآپ پراے قطب الزمانی ۔ درود وسلام ہوآپ پرامے محبوب رحمانی

۔ درود وسلام ہوآپ پراے غوث صدانی ۔ درود وسلام ہوآپ پراے بارگاہ رہو ہیت کی معرفت دینے والے۔ درود وسلام ہوآپ پراے سرف اللہ ہوآپ پراے اللہ وسلی اللہ ہوآپ پراے درود وسلام ہوآپ پراے دسول اللہ ہو سلی اللہ ہوآپ پراے اللہ وسلی اللہ ہوآپ پراے اللہ تعالیٰ کی کمان ۔ درود وسلام ہوآپ پراے اللہ تعالیٰ کی کمان ۔ درود وسلام ہوآپ پراے اللہ تعالیٰ کی کمان ۔ درود وسلام ہوآپ پراے اللہ تعالیٰ کی کمان ۔ درود وسلام ہوآپ پراے آسانوں اور زمینوں کے شخے درود وسلام ہوآپ پراے آسانوں اور زمینوں کے شخے درود وسلام ہوآپ پراے آسانوں اور زمینوں کے شخے درود وسلام ہوآپ پراے آسانوں اور زمینوں کے شخے۔ درود وسلام ہوآپ پراے آسانوں اور زمینوں کے شخے درود وسلائی عطافی ا

اس کے بعد گیارہ مرتبہ' اُلُفِیاٹ "اور بارہ مرتبہ' اُغِفْنی " کیجا درای جگہ کھڑا ہوجائے اور آپ کے قدم مبارک کے پاس اپنے آپ کو حاضر تصور کر کے یوں کیے: حضور میں اس کا م میں عاجز ہوں اور حیران و پریثان ہوں (اور اپنے اس کام کانام بھی لے)۔

اس کے بعد دور کعت نماز نقل پڑھے۔ فاتحہ کے بعد آیۃ الکری تین بار اور سورۃ اخلاص
گیارہ مرتبہ پڑھے اس کے بعد پھر کہے: بیس اس کام بیس عاجز ہوں اور پریشان ہوں اور
اپ اس کام کانام بھی لے۔ اور اَلْفِیَاتْ اور اَفِیْنِی کا تکر ارکر تارہے اس کے بعد جس طرح
کہ گیارہ قدم بغداد کی طرف گیا تھا اس طرح نہایت اوب واحر ام کے ساتھ بیچھے ہے اور
ایک سودی اامر تبہ کے بیا عبد الله اَفِیْن بیادُنِ الله یَا شَیْخ عَبْدَ الْقَادِرُ جِیْلانِی.
جب حاجت بوری ہوجائے تو نیک لوگوں کو فیکورہ مقدار کے مطابق کھا ناکھلائے۔
جب حاجت بوری ہوجائے تو نیک لوگوں کو فیکورہ مقدار کے مطابق کھا ناکھلائے۔

#### دوگانه نماز کا ایک اور طریقه

نیاوضوکر کےدورکعت نماز تحیة الموضونهایت خضوع وخشوع ساداکراس کابعد کلمه طیب، کلمه استغفار اوریا اَللهٔ اوریا مُحَمَّدُ اوریا سَید مُحی

المدِّین برایک کوگیارہ مرتبہ کے اور المغیبات اَغِنْنِی گیارہ بار کے اس کے بعد دور کھت نماز پڑھے اور اس طرح نیت کرے:

نَوَيُتُ اَنْ اُصَلِّىَ اللهِ تَعَالَى صَلُوةَ التَّطَوُّعِ هَديَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُحُي اللِّيُنِ سَيِّد عَبُدِ الْقَادِرِ الْجِيُـكَانِيِّ مُتَوَجِّهًا اللَّي جِهَةِ الْكُغْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ..... اللهُ ٱكْبَرُ

ہررکعت میں فاتحہ کے بعد آیۃ الکری ایک باراورسورۃ اخلاص گیارہ بار بڑھے، نماز سے
فارغ ہوکر نہایت خضوع وخشوع اور حضور قلب سے درودشریف کلمہ طیب، کلمہ استغفار، کلمہ
تمجیر، یکا اللہ اوریکا مُحَمَّدُ اوریکا شَیْخ مُحْیِ اللّدِیْن اوراَلُفِیَاتُ اَغِیْنیُ ہرایک گیارہ
مرتبہ پڑھے۔ بعداز ان تکبیر کہتا ہوا بغدادشریف کی طرف گیارہ قدم جائے اور حضور دل کے
ساتھ کھڑ اہوکر گیارہ مرتبہ کے:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ غَلَيْكَ يَا غَوْتُ الصَّمُدَانِيُ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُطُبَ الزَّمَانِيُ

الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الرَّحْمَانِيُ

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُونَ السُّبُحَانِيُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُونَ السُّبُحَانِيُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا لَبِينَ الزَّمَانِيُ

الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا دَلِيْلَ الرَّحْمَانِي

ٱلصَّلْوة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُعَرِّفَ حَضْرَةِ الرَّبَّانِيُ ٱلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا نَائِبَ رَسُولِ اللهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ رَسُولِ اللهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَوْسَ اللهِ

اَلصَّـلْودةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخَ النَّقَلَيُنِ بِبَرُكَةِ الْقُرْآنِ وَالنَّبِيّ آخِرِ الذَّمَان مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

درود وسلام ہوآپ پراے نوٹ صدانی درود وسلام ہوآپ پراے قطب الزمانی درود و سلام ہوآپ پراے قطب الزمانی درود و سلام ہوآپ پراے محبوب سجانی، درود و سلام ہوآپ پراے محبوب سجانی، درود و سلام ہوآپ پراے دلیل رحمانی، درود و سلام ہوآپ پراے بارگاہ ربوبیت کی معرفت عطا کرنے والے، درود و سلام ہوآپ پراے نائب رسول اللہ ﴿ سلی الله علیہ وَآلَ وَ سلام ہوآپ پراے اللہ قائی کی کمان، قرآن مجیداور نبی آخر الزمان محرسول اللہ ﴿ سلی الله علیہ وَآلَ وَ سلی الله علیہ وَآلَ وَ سلی کمان، قرآن مجیداور نبی آخر الزمان محرسول اللہ ﴿ سلی الله علیہ وَآلَ وَ سلی الله علیہ وَآلَ وَ سلی کی کمان، قرآن مجیداور نبی آخر الزمان محرسول اللہ ﴿ سلی الله علیہ وَآلَ وَ سلی الله علیہ وَآلَ کی کمان، وَالله وَاله وَالله و

## نماز غوثیه پڑھنے کا تیسرا طریقه

يہ جھی منقول ہے:

دورکعت نمازنفل ندکورہ بالا نیت کے ساتھ پڑھے۔ ہررکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، نماز سے فراغت کے بعد گیارہ (۱۱) قدم بغداد شریف کی طرف چلے اوروہاں کھڑے ہوکرمندرجہ ذیل گیارہ نام پڑھے:

يَا شَيْخَ الْمَشَائِخِ وَالْاَوُلِيَاءِ قُطُبَ الْعَالِمَ شَيْخ مُحْي الدِّيْنِ سَيِّدُ عَبُدُ الْقَادِرِ جِيلانِي ﴿ حَمْوراس معامله مِن بنده عا مِرْ اور جِيلانِي ﴿ يَانَ ہِ مَا بِ كَسِرِد

کرتا ہوں اور اپنے آپ کوآپ ؓ کے دامن سے وابستہ کرتا ہوں۔اس کے بعد اپنے مصلی پر واپس آ جائے اور تجدے میں سرر کھ کرچند بار درو دشریف پڑھے،اپنی حاجت پیش کرے اور پیر حضرت غوث الاعظم کے مند رجہ ذیل اساء مبارکہ پڑھے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اِلْهِيُ بِحُرُمَةِ شَيْحُ مُحَى اللِّيئِنِ .خَوَاجَهُ عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَٰلانِيّ ﷺ اِلْهِيُ بِحُرُمَةِ شَيْخ مُحى الدِّيُنِ. قُطُبِ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ سَيِّد عَبُدِ الْقَادِرِ الْجِيَلانِي ١ اللهِ ي بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحْي الدِّيْنِ قُطْبِ الْعَرُشِ وَالْكُرُسِيّ سَيّة عَبُدِ الْقَادِرِ الْجِيَلَانِيِّ. اللهِيُ بِحُرْمَةِ شَيْخ مُحْيِ اللِّيْنِ قُطُبِ الْكُوَاكِبِ سَيِّهُ عَبُدِ الْقَادِرِ الْجِيَلانِيّ. اللهِيُ بِحُرُمَةِ شَهْحُ مُحْيِ الذِّيْنِ قُطُبِ الْحَجْرِ وَالشَّجْرِ سَيَّدُ عَبُدِ الْقَادِرِ الْجِيَّلانِيِّ. اللهي بِعُوْمَةِ شَيْخ مُحْي الدِّيْنِ بَازِ اَشْهَبُ مُجِيْبِ كَلام الْـمَلائِـكَةِ سَيّـدُ عَبُـدِ الْـقَادِرِ الْجِيَلانِيّ .اِلْهِيُ بِحُرُمَةِ شَيْخ مُحُي الدِّيُنِ قُطُبِ الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ سَيَّدْ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيَّلانِيِّ. يَا ابْنَ اَبِيُ صَالِح مُوسلى جَنُكِيُ دَوُست. يَا غَوْتَ الصَّمَدَانِي. يَا مَحُبُوبَ السُّبُحَانِيّ. يَا سُلُطَان مُحْي اللِّذِيْنِ . يَا اَبَا مُحَدَّمُ دٍ. يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ. يَا عَبُدَ الْقَادِرِ الْجِيُلانِيّ. يَا حَسَنِيُّ يَا حُسَيُنِيٌّ . يَا جيُبلِيُّ . اَغِشُنِيُ وَامُدُدُنيُ فِي قَضَاءِ حَاجَتِي يَا شَيْخ عَبُدَ الْقَادِر الُجيَلانِيّ شَيْئًا لِللهِ.

''اَ مرسر الله شخ محی الدین خواجہ عبد القاور جبیلانی کے طفیل، اے میر الله شخ محی الدین، مشرق ومغرب کے قطب سید عبد القاور جبیلانی کے طفیل، اے الله عرش وکری کے قطب شخ محی الدین سیدعبد القاور جبیلانی کے طفیل، اے الله ستاروں کے قطب شخ محی الدین

سیرعبدالقادر جبلانی کا واسط، اے اللہ جمر و شجر کے قطب شیخ محی الدین سیرعبدالقادر جبلانی کا واسط، اے اللہ بازاہب اور ملائکہ کا کلام سننے والے شیخ محی الدین سیرعبدالقادر جبلانی کا واسط، اے اللہ جنوب و شال کے قطب شیخ محی الدین سیرعبدالقادر جبلانی کے طفیل، اے ابو صالح جنگی و وست کے فرزندار جمند، اے فوث صعدانی، اے محبوب سبحانی اے سلطان بااقتدار محی الدین، اے ابوعمد اللہ، اے عبدالقادر جبلانی، اے حبی ، اے سینی، اے جبلی، میری فریا درسی سیجئے اور میری حاجت کے بورا کرنے میں مدد سیجئے، اے شیخ عبدالقادر جبلانی اللہ کے واسلے پہم عطا سیجے ،

حفرت فو شالا علم المسال المسا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

يَا شَيْخ عَبُدُ الْقَادِرُ يَا مُحْيِ الدِّيْنِ يَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ، يَا وَلِيَّ اللَّهِ يَا قُطُبَ الْوَقُتِ يَا غَوْتَ الزَّمَان يَا فَرُدَ وَقَيْهِ يَا مَنُ قَدَمُهُ عَلَى رَقَابِ كُلِّ وَلِيّ الله يَا مَنُ شَرُفَ أَزْمَانَهُ يَا اَعُلَى الْمَنْزِلَةِ يَا فَتَى يَا عَجَمِىًّ يَا مُتَصَرِّفُ يَا شَرِيْفُ يَا مَنِ افْتَقَرَ إِلَيْهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُ يَا مَنِ انْتَفَعَ بِهِ سَائِرُ النَّاسِ يَا شَفِيعُ يَا مَنُ يُبُرِئُ الْاَكْسَمَةَ وَالْاَبُرَصَ وَ يُحْسِى الْمَوْتَىٰ بِاذْنِ اللهِ يَا مَنُ تَوَاصَعَ لَهُ جَمِيْعُ الْاَوْلِيَاءِ يَا صَادِقْ يَا عَبُدَ اللهِ يَا مَنُ لَهُ التَّصُرِيْفُ الْعَامُّ يَا مَنْ لَهُ الْعَرَبِيُّ النَّسَبُ يَامَنُ شَرُفَ مِنُ بِحَارِ الْقُدُسِ يَامَنُ جَلَسَ عَلَى بِسَاطِ الْمَعْرِفَةِ يَا مَنُ شَاهَدَكَ الله تَعَالَىٰ بَسارِداً مُتَلاشِيًسا فِي مَشْهُودِ الْكِبْرِيَاءِ يَا فَانِيًا فِي مُعَايَنَةِ الْهَيْبَةِ يَا مَنُ نشر عليه رِدَآء الأنْسِ يَامَنَ سَمانِي عِراقي العناية يا من بَلَغَ مَقَامَ الْقَوَادِيَا مَنُ نَطَقَ بِـالْـحِـكَــمِ مِـنُ مَـعَادِن الْاَنُوَارِ يَا مَنُ امْتَزَجَ بِوَيُدَاءَ سِرٍّ مَكْنُون الْاَسُوَادِ يَا فِي الْـحُــطُــورِ صَــاحِبًا يَـا فِي الصَّحُوِ مَاحِيًا يَا وَاقِفًا بِالْحَيَاءِ يَا مُنْتَسِبًا بِالْاَدَبِ يَا مُتَكَلِّمًا بِالتَّوَاضُع يَا مَلِكًا بِالْإِفْتِقَارِ يَا مُقَرِّبًا بِالتَّخْصِيُصِ يَا مُخَاطِبًا بِالْإكْرَامِ يَا سَيِّدَ الْاَوْلِيَسَاءِ يَسَا قُطُبَ الْعَالِيُ يَا فَوُدَا السَّامِي يَا رَئِيْسَ خُلُومٍ الْمَعَارِفِ يَا مَنُ سُلِّمَتُ لَهُ اَزِمَّةُ الْحَقَائِقِ يَا سَيِّدَ الْبَازَاتِ الشُّهُب يَا قَائِدَ رَكُب الْمُحِبِّينَ يَا مَنُ نُطُقُهُ يُحَصِّلُ مَا فِي الصُّدُورِ وَ أَنْفَاسُهُ تُبَعْثِرُ مَا فِي الْقُبُورِ يَا مَنُ رَحِمَ مُتَّبِعِيهِ وَ مُجيُبيُهِ يَا مَلِكَ الزَّمَانِ يَا إِمَامَ الْمَكَانِ يَا قَائِمًا بِاَمُرِ اللهِ يَا وَارِث كِتَابِ اللهِ يَا نَائِبَ رَسُولِ اللهِ يَا مَنُ السَّمَاءُ وَ الْآرْضُ بِايَدِيْهِ وَ اَهُلُ وَقَٰتِهِ كُلُّهُمْ عَائِلَتُهُ يَا مَنُ يَـ دُورُ الْـ قُـطُـرُ بِدَعُوَتِهِ وَ يَدِرُّ الصَّرُعُ بِبَرَكَتِهِ يَا مَنْ نَكَسَ رَوُسُ الْاَوْلِيَاءِ كُلُّهَا

لِهَيْبَتِهِ يَا مَامُونُ يَا مَنُ آحَدٌ مِنَ الله مَوثِقَان لا يُمكِنُ بِه يامن لَمْ يَبْقَ فِي الْآرُضِ وَالِيُ وَقُتِهِ إِلَّا اَطَاعَهُ وَاصِفًا لَهُ وَاعْتِرَافًا مَكَانَهُ وَلَمْ تَبْقَ نَادِيَةٌ مِنُ ٱنْدِيَةِ صَالِحِي، الْحَيِّ إِلَّا قَصَدَتُهُ وَسَّمَتُ عَلَيْهِ وَ نَابَتُ عَلَى يَلَيْهِ وَازْدَحَمَتُ فِي بَابِهِ يَا مَنْ شَرَّبَ الْاَوْلِيَاءَ كُوُّسًا هَيِّئَةً مِنْ مَنَاهِلِ عِرْفَانِهِ يَا مَنْ كَانَ النَّفُسُ الصَّادِقْ الْاَوُلِيّاءَ يَا صَدُرَ الْاَقْطَابِ يَا اَعْلَى الْمُقَرِّبِيْنَ يَا اَجَلَّ الْمُكَّاشِفِيْنَ يَا مَنُ يُقْتَدَى بِالْعَالِهِ وَاقُوالِهِ يَا مَنُ يُبَاهِى اللهُ بِهِ الْأُمَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يَا مَنُ يَبُوزُ فِي هَيْبَةِ الْمَقَامَاتِ وَ يَظُهَرُ فِي جَلالَةِ الْكَرَامَاتِ يَا مَنُ يَسُطُوُ بِعِزَّةِ الْحَالِ وَالْعُلُوّ فِي رِفُعَةِ الْمَحَبَّةِ يَا مَنُ سَلَّمَ ثُم إليه الكون يامن لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي التَّكْمِيُن تَقَدَّمَ بِهَا فِي الْـمُقَـدُّم يَا مَنُ لَهُ يَدّ بَيُضَاءَ فِي الْحَقَّائِقِ امْنَازَ بِهَا فِي الْازَلِ يَا مَنُ لَهُ لِسَانٌ بَيْنَ يَدِى اللهِ فِي حَضُرَةِ الْقُدُس يَا مَنُ افْتَقَرَ اِلْيُهِ فِي وَقُتِهِ سَائِرُ الطَّالِبِيْنَ على منزلة بين رفيع العارفين يَا مَنُ اَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فِي وَقُتِهِ يَا مَنُ لَهُ نَصِيُبٌ مِنَ الْبَهُمُوتِ الْاَشْفَلِ إِلَى الْمَلْكُوتِ الْاَعْلَى يَا جَبَلٌ رَاسِخٌ يَا طُوُدٌ مُنِيُفٌ يَا سَيِّدَ الْعَارِفِيْنَ يَا مَنُ دُعِيَ فِي الْمَلَكُوْتِ بِالْبَازِ الْاَشْهَبِ يَا مُنفَرِدُ فِيُ وَقُتِهِ يَا مَنُ يَرُدُّ عَلَيْهِ ٱلْاَمْرُ وَ يَصُدُرُ مِنْهُ يَا مَنُ لَمُ يُخْلَقُ فِي الْعَجَم مِثْلَةُ وَلَا يُرَىٰ فِي الْآفَاقِ بَطَرٌ يَا مَنُ يَقُضُلُ بِهِ الْمَشُرِقُ عَلَى الْمَغُرِبِ يَا مَنُ عِلْمُهُ وَ نَسُبُهُ تُمَيِّزُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ تَمْيِئُزًا وَاضِحًا يَا بَحُرَ الْمُحِيْطِ يَا مَالِكَ أَزَمَّةِ الْاَوْلِيَاءِ يَا مَنُ يَفُضُلُ بِهِ الْمَشُوقُ عَلَى الْمَغُوبِ يَا سَيَّدَ الْحُل زَمَانِهِ يَا أَعُلَى الْآوُلِيَّاءِ وَٱكْمَلَهُمْ يَا ٱوُرَعَ الْعُلَمَاءِ وَٱزْهَدَهُمْ يَا ٱعْلَمَ الْعُوفَاءِ وَٱتُمَمَّهُمْ يَا

أَمُكُنَ الْمَشَائِخِ وَأَقَدَرُهُمُ يَا مَنُ إِلَيْهِ إِنْتَهِي الرِّفَاسَةُ يَا مَنُ عنده يُحِيطُ رَجُل جـ لالتــهُ الشان يامن إلَيْهِ يُلُقَى آمُرُ الْكُون وَاهْلِهِ يَا مَنُ قَلَّدَ الْاَمْرَ فِي الْاَوْلِيَاءِ وَ الْآبُدَالِ وَمَنْ دُونَهُمُ تَقُلِيدًا وَ عَمَّ آخُوالَهُمْ وَ اَسْرَارَهُمْ يَا مَنْ لَمْ يَنْظُرُ إِلَى جِهَةِ مِنُ جِهَاتِ الْاَرُضِ إِلَّا خَافَ سُكَّانُ ذَلِكَ الْقُطُوِ يَا اَقْصَى الْاَرُضِ مِنُ هَيْبَةٍ نَظُرِهِ يَا مَنُ يَرُجُوا النَّاسُ الزِّيَادَةَ مِنْ بَرُكَتِهِ نظره الخائفون سبب احوالهم من سطومة هيبته. يَا مَنُ أَخَذَ الْعَهُدَ عَلَى كُلِّ وَلِيِّ فِي زَمَانِهِ أَنُ لَا يَتَصَرَّفَ فِي ظَاهِرِ أَوْ بَاطِنِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَا مَنْ لَهُ الْكَلَامُ فِي حَصْرَةِ الْقُدُس بِإِذْنِهِ يَامَنُ أَعُطِيَ فِي الْآكُوَانِ التَّصُوِيُفُ بَعُدَ مَوْتِهِ يَا فَرْدَ الْآحْبَابِ يَا قُطُبَ الْاَوْلِيَاءِ يَا مَنُ لم يُوصلَ الله تعالى دنيا الى مَكام إلَّا و،كان لَهُ اَهَنَّاهُ ولا ذهب الله القرب الا وهــو اَجلِه بِقُربِ حالاً الا وانت اَجَله يامن تَأَدَّبَ مَعَهُ كُلُّ وَلِيّ كَانَ أَوْ يَكُونُ فِي سِرِّهِ مَعَ اللهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا إِمَامَ الصِّيدِيْقِيْنَ يَا حُجَّةَ الْعَادِفِيْنَ يَا رُوُحَانِيَّ الْمَعُمِوْفَةِ يَا مَنُ شانه الغربة بين الاولياء يامن يتق بينه وبين الخلق الانفس واحدو مراتب الاولياء كلام من ورآء ذلك النفس يامن لَمُ يَظُهَر اللهُ وَلا يَظُهَـرُ إِلَـى الْوُجُودِ مِنْـهُ الْآوُلِيَساءُ مِثْلَهُ يَا مَنُ كانت كرامَتهُ كالقَعْدالمُنْضَدَةِيامن لَمُ يَكُنُ فِي الْحَوَارِيِّيْنَ مِثْلُهُ يَا سَيِّدَ الْاَوْلِيَاءَ يَا الْقَرَبَ الْاَوْلِيَاءَ اِلَى النَّبِيَّ الْنِّيِّ يَا اَفْضَلَ الْمَشَائِخِ يَا مَنْ يَدُهُ فَوْقَ اَيُدِيُ رِجَالِ الغَيْبِ وَقَدَمُهُ عَلَى رَقَابِهِمُ وَامُرُهُ نَافِذٌ عَلَيْهِمْ يَا مَنُ بِبَرُكَتِهِ يَحُرُسُ اللهُ ٱلْأَرُضَ بَرَّهَا وَ بَحْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَبَلَهَا يَا مَنُ بِدَعُوتِهِ وَ بَرُكَتِهِ يُرْحَمُ الْخَلِيْقَةُ بِرُّهَا وَ فَاجِرُهَا يَا مَنُ كَانَ سَائِرُ ٱلْاَوْلِيَاءِ فِي خَفَاوَةِ ٱنْفَاسِهِ وَظِلِّ قَلَمِهِ وَ دَائِرَةِ ٱمُوِهِ يَا مَنُ لَهُ

الْـوُجُـوْدُ يَا مَنُ صَوَّكَ فِي الْوُجُودِ يَا مَنُ يُوْحِي بِهِ فِي الْمَلَكُوْتِ يَا مَنُ صَرَّفَهُ اللهُ فِي قُلُوبِ الْآوُلِيَاءِ وَ اَحُوَالِهِمُ إِنْ شَاءَ اُرْسَلَهَا وَ إِنْ شَاءَ اَمُسَكَهَا يَا خَيْرَ النَّاسِ فِي زَمَانِهِ يَا سُلُطَانَ الْأَولِيَاءَ يَا سَيَّدَ الْعَارِفِينَ يا من يتآدب بعد ملائكة يامن يُخبرُ قلبه عن الله تعالى يَا سُلْطَانَ الطَّرِيْقِ وَ الْمُتَصَرِّفِ فِي الْوُجُودِ عَلَى التَّحْقِيُقِ يَا بَخْتَ الْوُجُودِ يَا هَدِيَّةَ اللهِ إِلَى الْكُونِ يَا مَنْ لَهُ الْيَدُ الْمَبْسُوطَةُ مِنَ اللهِ فِي التَّصُرِيُفِ وَالْفِعُلِ الْحَارِقِ الدَّائِمِ يَامِن رَفَعَ الاولياءَ ٱلْفاً سَنَةٍ بين يـديـه يا صَدُرَ الْحَضُرَةِ يَا آمِيُرَ الْوُجُودِ يَا مَنُ نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ يَا مَنُ سُلِّمَتُ اِلْيُهِ اَحْكَامُ التَّصُرِيْفِ فِي كُلِّ قَرِيْبِ وَ بَعِيْدِ يَا خَلِيْفَةَ الْاَوْلِيَاءِ يَا سُلُطَانَ الْوُجُودِ يَا شَيْخَ الْآوُلِيَاء وَ إِمَامَهُمْ يَا مَنُ أَعُطِيَ مَوَاهِبُ الْآوُلِيَاء كُلُّهُمُ عَلَى يَدَيُهِ وَمَوَاهِبُهُ كُلُّهَا عَلَىٰ يَدَى رَسُول اللهِ مَلْتُظُّهُ يَا مَنُ لَيْسَ لِاَحَدٍ مِنَّةٌ عَلَيْهِ سِوَى اللهِ تَعَالَىٰ وَ رَسُولِهِ يَا إِمَامَ اَهُلِ الطَّرِيُقِ يَا شَيْحَ الشُّيُوحَ يَا مَنْ بِنُورِهِ لَيُضِئَّ اَهُلُ الْقُلُوبِ فِيُ ٱحُوَالِهِمُ يَا مَنُ نُورُهُ مَصَى مِنَ النُّورِ النَّبُويِّ وَ بِهِ قُوَّتُهُ وَ بَهُجَتَهُ وَ مُسْتَمِذّ مِنَ ٱلْأَصْلِ الْنَبُويِّ بِهِ قِوَامُهُ وَعَلَيْهِ عِمَادُهُ يَا مَنُ هُوَ عَلَى قَدَم جَدِهِ الْمُصْطَفَى يا من دَعاهُ النبي عُلَيْكُ يَرِفُعُ المُصطفى قَدَمًا إِلَّا وَضَعَ قَدَمَهُ فِي ذَٰلِكَ الْوَضُع عَلْى قَدَم النُّبُوَّةِ يَا مَنُ لَهُ صِينتٌ وَصَونتٌ وَصَمْتٌ وَسَمْتٌ يَا مَنُ لَهُ سَمُتٌ بَهِيٌّ وَقَدُرٌ عَلِيٌّ وَعِلْمٌ وَفِيٌّ يَا فَائِقُ فِي الْكُلِّ عَلَى الْكُلِّ يَا مَنُ اَوْقَعَ اللهُ لَهُ بِالقُبُوْلِ التَّامِ عِنْدَ الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ يَا مَنُ اَظُّهَرَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ مِنُ قَلْبهِ عَلَى لِسَانِه يَسامَنُ ظَهَرَتُ عَلامَساتُ قُدُرَتِسِهِ وَ بَهَرَتُ اَمَسارَاتُ وَلَايَتِيهِ وَ ثَبَعَتُ شَوَاهِدُ تَخْصِيُصِه يَا رَاسِخًا فِي الْمُجَاهَدةِ وَ يَا خَالِصًا مِنْ دَوَاعِي الْهَوَىٰ وَمُقَاطِعًا

لِجَمِيْعِ الْحَقَائِقِ يَا مَنُ لَهُ صَبُرٌ جَمِيُلٌ فِي طَلَبِ مَوُلاهُ يَا مَنُ قَصَدَ إِلَيْهِ طَلَبَةُ الُعِلُم لِجَمِيْع الْخَلائِق يَا مَنْ لَهُ صَبُرٌ جَمِيْلٌ فِي طَلُب مَولَاهُ مِنَ الْآفَاق وَانْتَهَتُ اِلَيْهِ تَوُلِيَةُ الْمُرِيْدِيْنَ بِالْعِرَاقِ يَا مَنْ أُوْتِيَ اِلَيْهِ مَقَالِيُدُ الْحَقَائِق وَسُلِّمَتُ إلَيْهِ اَزِمَّةُ الْمَعَارِفِ يَا مَنُ انْتَهَتُ الَّيْهِ الرِّئَاسَةُ عِلْمًا وَ عَمَّلًا وَحَالًا يَا قُطُبَ الُوَقُتِ حُكُمًا وَ عِلْمًا يَا مُبْرَهَنًا عَلَى الْعِلْمِ فَرْعًا وَ اَصُّلا يَا مُبِيْنَ الْعُلُومِ نَقُلا وَ عَـقُلايَا مَنِ انْتَصَرَ لِلْحَقِّ قَوْلا وَفِعُلايَا مَنُ انْتَشَرَتْ صِيْتُهُ فِي الْآفَاقِ وَ الْتَوَتُ نَسُحُوهُ الْاَعْسَاقُ يَسا مَنُ تَوَهَّتُ فِي حَدَائِقِ مَجُلِسِهِ الْاَعْيُنُ وَاخْتَلَفَتُ بِبَدَائِع أَوُصَافِهِ ٱلْأَلْسُنُ يَا ذَالْبَيَانَيُنِ وَاللَّسَانَيُنِ يَا كَرِيْمَ الْحَدَّيْنِ وَ الطَّرُفَيْنِ يَا صَاحِبَ الْبُرُهَانَيُنِ وَ السُّلُبِطَانَيُنِ يَا إِمَامَ الْفَوْيُقَيُنِ وَ الطُّوِيْقَيُنِ يَا قُطُبَ الْحَافِقَيُنِ يَا غَوُتَ الشَّقَلَيْنِ يَا مَنُ أُفَتِّقِرَ إِلَيْهِ فِي عِلْمِ الشَّوِيُعَةِ وَ الطَّوِيْقَةِ وَ عِلْمٍ عَلَى الْحَالِ وَفِعُلِ الْمَحَالِ يَمَا مَنُ كَانَ قَدَمُهُ التَّفُويِثُ والمُوَافِقَاةُ مَعَ التَّبُرِي مِنَ الحَولِ والـقُوَّـة يـامـن طَـريـقةَ تَـجـريـدِ التَوحيدِ التَفْرِيدِ مع الحُضُورِ في المَوقَفِ العَبُودِيّةٌ يامن كانتٍ عَبودِيّةٌ مُستَمِدّةٌ مِن الحَظّ كَمالِ الرَبُوبِيّة يا سَمَاعَنْ مُصَاحِبَة التَفْرِقَةِ إلى مُطالِعةِ الجميع مع آدمَ أحكامَ الشريعَة يا ذَائِلاً تَحْتَ مَجارِيَ الِاقرَارَ يامن وَاقَفَ قَلْبُهُ وَ رُوحُهُ وَ نَفُسُهُ وَاتَّحَدَ بَاطِنُهُ وَ ظَاهِرُهُ يَا غَـائِبًا عَنُ رُؤُيَةِ الْحَلْقِ والنفع والضرَّوَ الْقُرُبِ وَالْبُعُدِيَا مَنِ اتَّحَدَ قَوْلُهُ وَ فِعُلُهُ يَا مَنُ كَانَ طَرِيْقُهُ مُعَانَقَةَ ٱلإِخُلاصِ وَالتَّسُلِيْمِ وَ تَحْكِيْمِ ٱلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فِي كُلِّ حَضُرَةٍ وَ لَحُظَةٍ يَا فَارِغَ الْقَلْبِ وَ يَا خَالِىَ السِّرِّ يَا مَنْ لَا يُطِينُ مِثْلَ قُوتِه 

الْاَغْيَارُ وَ قَلُبٌ لَا يُفَرِّقُهُ الْاَبْطَالُ يَا مَنْ جَعَلَ الْكَنْزَ الْاَكْبَرَ مِنْ وَرَاثِهِ وَ الْمُلْكَ اْلَاغْظَمَ تَحُتَ قَدَمِهِ يَا مَنُ كَانَ حَالُهُ مَعَ اللهِ تَوْكَ الْإِخْتِيَارِ وَ سَلْبَ الْارَاءِ يَا مَنْ كَانَ نُورُهُ يَخُطِفُ الْآبُصَارَ يَا مَنْ حَمَاهُ اللهُ مِنَ التَّفَاوُتِ إِلَى الدُّنْيَا وَزِخَارِفِهَا يَا مَنُ نَصَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّفُسِ وَ شَهُوَاتِهَا وَ أَيَّدَهُ وَ ثُبَّتَهُ بنُصُرَةٍ عَلَى مُحَارَبَةِ السُّلُطَانِ وَجُنُودِ يَامَنُ آيسَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ يَامَنُ اَطَاعَهُ هَوَاهُ وَالسُّلَمَ شَيْطَانُهُ يَا مُتَوَكِّلُ يَا شَاكِرُ يَافَانِي يَا مُقَّرَبُ يَا مَشَاهِدُ يَا فَقِيْرُ يَامَنُ أَعْطِيَ الْعِزُّ الْآعْظَمُ وَالْحُرِيَّةُ الْخَالِصَةُ يَا مَنْ لَمْ يَقُمُ لِآحَدٍ مِنَ الْعُظَماءِ وَلا اَلَمَّ بِبَابِ ذِي سُلُطَان يَا مَنُ لَمُ يَجُلِسُ عَلَى بِسَاطِ السَّلاَطِيْنِ وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ يَا صَادِقَ الْاَقُوَالِ. يَامَنُ ثَبَتَ عَلَى الصِّدُق وَلَمُ يَكُذِبُ قَطُّ يَاثَابِتَ الْآخُوَالِ فِي الشَّيدَائِدِ يَاصَابِرًا عِنْدَا لُمَصَائِبِ يَامَنُ ٱنْصَتَ لَهُ كُلُّ وَلِيّ فِي الْاَرْضِ يَامَنِ ازْدَحَمَ الْاَوْلِيَاءُ وَ الْمَلاَئِكَةُ فِي مَجْلِسِهِ يامن يُفَرِّقُ النَّخُلُعَ عَلى أهل مَجلِسِه يا من يَتَعَلَّمُ مِنه بِطَائِفِ المُلكِ وَخُواصُّه وَيَتَكلَّمُ فِي مَجلسه على رِجالِ مِن وَرآءِ جَبَل قَاف .يَا خَيْرَ آهُلِ الْآرُضِ فِي وَقْتِهِ يَامَنُ سَيْفُهُ مَشُهُوْرٌ يَامَنُ قَوْسُهُ مَشْهُورٌ يَامَنُ قَوْسُهُ مَوْتُورٌ يَا مَنُ سَهُمُهُ صَائِبٌ يَا مَنُ رُمُحُهُ مُصَوَّبٌ يَا مَنُ قَوْسُهُ مَسُرُو جٌ يَانَارَ اللهِ الْمُوْقَدَةَ يَا سَلَّابَ الْاَحُوالِ يَابَحُرًا لاَ سَاحِلَ لَهُ يَا دَلَيْلَ الْوَقْتِ يَا مُتَكَلِّمًا فِي الْغَيْرِ يَا مَحُفُوظُ يَآ مَلُحُوظُ يا اَهْرَ اللهِ يامَن يُعرَضُ عَليهِ السُّعَدَاءُ والأَشْقِياءُ يا نَاظراً في اللوح المَحْفُوظِ. يَا غَـائِـصًا فِي بِحَارٍ عِلْمِ اللهُ تَعَالَى يَا حُجَّةَ اللهِ تَعَالَى الْخَلُقِ يَا شَيْخَ الْكُلِّ يَا شَيْخ الْحِنِّ يَا شَيْحَ الْإِنْسِ يَا شَيْحَ الْمَالاَرَكَةِ يَامَنُ لاَ يُقَاسُ عَلَى اَحَدٍ وَلاَيُقَاسُ اَحَدٌ

عَـلَيُـهِ يَامَنُ هُوَ مِنُ وَرَاءِ عُقُولِ الْخَلَقِ امورهم يَا مَنُ يُقَالُ لَهُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَبُعِيُنَ مَرَّةً: وَاَنَا اخْتَوْتُكَ يَامَنُ يُقَالُ لَهُ، تَكَلَّمُ تُسْمَعُ مِنْكَ يَامَنُ لَمُ يَفْعَلُ شَيْئًا حَتَّى أُمِرَ بِهِ يَامَنُ اَمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الرَّدِّ يَا مُتَكَلِّمَاً عَنْ يَقِيْنِ لاَ شَكَ فِيُهِ يَامَنُ نُطِقَ فَنَطَقَ يَامَنُ أُمِرَ فَفَعَلَ يَا مَنُ تَكُذِيبُهُ سَمٌّ قَاتِلٌ وَسَبَبٌ لِذِهَابِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا عَالِمًا بِمَا فِي ظَاهِرِ النَّاسِ وَبَاطِنِهِمْ وَالنَّاسُ كَالْقَوَارِيْرِ فِي نَظُرهِ يَآ مُنَازِعًا فِيُ اَقَٰدَارِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ يَا مَنْ ظَهَرَتْ وِلاَيْتُهُ فِي صَبَاهُ يَامُبَارَكًا فِي أُوْلاَهُ وَأُخْسَرَاهُ يَامَنُ يُعْطِى فَلاَ يَمْنَعُ يَامَنُ يَقَرَّبُ فَلاَ يَمُكُرُبِهِ يَا مُخْبرًا عَلَى الْغُيُوبِ يَامَنُ لاَ تَطُلَعُ الشَّمْسُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْهِ يَامَنُ يَمْشِي فِي الهَواءِ عَلَى رُؤُوسِ الاَشْهِادِ يَا مِن اَمَدُّ النَّاسِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّهِ كُلَّمَا شَاءَ يَا مَاحِيُ يَا مُحْي يَا مَسمِيُتُ يَا مَنُ كَانَ يُبُرِئُ الْاَكُمَهِ وَّالْاَبُرَصَ وَيَشُقِى السَّقِيُم باذُن اللهِ تَعَالَى يَامَنُ كَانَ يَسُقَطِعُ الْنَحَوِيُفُ مِنْ شِدَّةٍ غَضُبِهِ وَيَنْطَفِئُ بِذِكُوِ اِسُمِهِ يَا مَنُ بِيَذِهِ قُـلُوُبُ النَّاسِ إِنْ شَاءَ صَرَّفَهَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ ٱقْبَلَهَا عَلَيْهِ. يَاوَلِيَّ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِـرَةِ يَا مَنُ لاَ يُنَا زِعُهُ اَحَدٌ فِي حَالِهِ الْآضُرِبَ عُنُقُهُ فِي حَضُرَةِ اللهِ تَعَالَى يَا أَحْسَنَ خُـلُـقًا يَا اَوْسَعَ صَدُرًا يَا اَكُرَامَ نَفْسًا يَااَعُطَفَ قَلْبًا يَا اَحْفَظَ عَهُدًا يَامَنُ يَـرُحَمُ الصَّغِيْرَ يَامَنُ يُؤَقِّرُ الْكَبِيْرَ يَا مَنُ يَبُدَ أَ بِالسَّلاَمِ يَا مَنُ يُجَالِسُ الصُّعَفَاءَ يَا مَـنُ يَمَوَاضَـعُ الـفُـقَـرَاءَ يَارَضِيَّ الْآخُلاقِ يَا زَكِيَّ الْآوُصَافِ يَا اَوْلَى النَّفُسِ يَا سَخِيَّ الْكَفِّ يَا حَامِيَ الْحَقِيْقَةِ يَا مَنْ لا يَرْفَعُ الطَّرُفَ الَّا عِنْدَ مَكُرُمَةٍ يَادَائِمَ الْبِشُوِيَا كَثِيْرا الْبَهَاءَ يَا شَدِيْدَ الْحَيَاءِ يَا رَحْبَ الْجَنَابِ يَاسَهُلَ الْقِيَادِ يَا كَرِيْمَ الْآخُلاَقِ يَا ٓ طَيَّبَ الْآعُرَاقِ يَا عَطُونُ يَا رَؤُفُ يَاشَفُونُ يَا مَنَ يَكُرِمُ الْجَلَيْسَ

وَيُبُسِطُ الْمَهُ مُوْمَ يَا اَبَيَنَ لِسَانًا يَا اَظُهَرَ لُفُظًا يَا سَرِيْعَ الْمَدْمَعَةِ يَا شَدِيُدَ الْخَشْيَةِ يَا كَثِيْرَ الْهَيْيَةِ يَا مُسْتَجَابَ الدَّعُوةِ يَا أَبْعَدَ النَّاسِ فُحُشًا وَيَا أَقْرَبَهُمُ إِلَى الْحَقِّ يَاشَدِيُدَالناس إِذَا انْتُهِكَّتُ مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى يَامَنُ لاَ يَغُضَبُ لِنَفُسِهِ والا يَتَغَيَّرُ لِغَيرَةِ رَبِّهِ يَامَنُ لاَ يَرُدُّ السَّائِلَ يَامَنُ التَّوْفِيْقُ زَائدُهُ وَالتَّائِينُدُ مُعَاضِدُهُ وَالْعِلْمُ مُهَـذِّبُهُ وَالْقُرُبُ مُؤَذِّبُ وَالْحِطَابُ مُبَشِّرُهُ وَالْلَّحْظُ سَفِيْرُهُ وَالْآنُسُ نَدِيْهُ مُهُ وَالْبَسِيْطَ نَسِيهُ مُهُ وَالصِّدُقُ رَاتِبُهُ وَالْفَتْحُ بِضَاعَتُهُ وَالْحِلْمُ صَنَاعَتُهُ وَاللِّهِ كُورُ وَزِيسُرُهُ وَالْفِكُرُ سَمِينُهُ وَالْمُكَاشَفَةُ عِنْدَهُ وَالْمُشَاهَدَةُ شَفَاءُ هُ يَا مَنُ آذَابُ الشَّويُعَةِ ظَاهِرُهُ يَامَنُ ٱوُصَافُ الْحَقِيْقَتِ سَرَائِرُهُ يَامَنُ اَحَذَ عَهُدًا مِنَ اللهِ تَعَالَى لِمَرِيْدِ بِالتَّرِيْيَةِ يَامَنُ وَعَدَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدُخُلَ مُجِيْبَهُ الْجَنَّة . يَاسَاتِرَ عَوْرَاتِ الْمُوِيُدِيْنَ يَامَنُ وُهِبَ لَهُ مَرِيُدُوهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا مَنُ يَدُهُ عَلَى مُرِيْدٍ كَالسَّمَاءِ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَامَنُ عَاهَدَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ مَنُ تَمَسَّكَ بِذَيْلِهِ نَجَا يَامَنُ يُخَفَّفُ مِنْهُ الْعَذَابُ عَمَّنُ مَوَّ عَلَى مَدُرَسَتِهِ يَا قَائِدَ الرَّاكِبِ اِلَى الْمَنُول يَامَنُ لَهُ مَنْهَلٌ عَذْبُ الْمَشَارِبِ يَامَنُ لَهُ هِمَّةٌ اَمُضَى مِنَ الصَّارِهِ يَا مَنُ لَهُ مِنْ كُلِّ طُويُلَةٍ فَحُلُّ لا يُقَاوَمُ.

وَفِى كُلِ اَرُضٍ خَيْلٌ لاَ يُسَابَقُ يَا مَنُ لَهُ فِى كُلِّ جَيْشٍ سُلُطَانٌ لاَ يُخَالَفُ يَا مَنُ لَهُ فِى 'كُلِّ مَنُصَبٍ خَلِيُقَةٌ لاَ يُعُزَلُ يَا كَاشِفَ الْكُرُبَةِ يَا فَارِجَ الشِّدَّةِ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ بِفَصُٰلِ اللهِ وَكَوْمِهِ اِقْضِ حَاجَتِى بِاذُنِ اللهِ تَعَالَى وَبِمَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى وَبِرِضَاءِ اللهِ تَعَالَى وَامْدُونِى فِى قَضَاءِ حَاجَاتِى كُلِّهَا بِحُومَةِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَآلِهِ اَجْمَعِيْنَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ

الدَّاكِرُونَ وَبِعَدَدِ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ برَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

''اے شیخ عبدالقادر،اے کی الدین،اے شیخ الاسلام اے اللہ کے ولی،اے وقت کے قطب غوث زمان، کما کے روزگار، جن کا قدم ہرولی کی گردن پرہے، جواپنے زمانہ میں سب سے اشرف میں بلند مراتب والے نو جوان بجی مقرف فرمانے والے، شریف، خاص وعام جن کے عتاج ہیں، تمام مخلوق نے جن سے استفادہ کیا، شفاعت کرنے والے، مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا وینے والے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والے، جن کے آگے تمام اولیاء نے عاجزی واکھاری کا اظہار کیا، قول وقعل میں صادق، اللہ کے بندے، جن کو عام تصرف حاصل ہے جن کا نہیں عربی ہے جن کو بحرقدس سے شرف حاصل کے بندے، جن کو عام تصرف حاصل کے بندے، جن کو عام تصرف حاصل ہے جن کا نہیں عربی ہے جن کو بحرقدس سے شرف حاصل کے بندے، حن کو یا ور پر بیٹھے، جن کو اللہ تعالیٰ عنے مشاہدہ کرایا۔

بارگاہ کبریا میں گم ہوجانے والے، جلال کے معائد میں فنا ہوجانے والے، اے وہ ہت وہ بسی جس پر محبت کی چا در کیسیل چکی ہے، اے وہ ذات عنایت کو دونوں اطراف سے سمونے والی ہے، مقام قر ارتک کپنی جانے والے، جنہوں نے معدن انوار سے حکمت کے ساتھ کلام کیا، جو پوشیدہ رازوں کے صحرا میں مل گئے، حضور میں ساتھ دینے والے، سکر وصح کی حالت کو دور کر دینے والے، حیاء کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ادب سے نسبت رکھنے والے تواضع سے کلام کرنے والے، فقیری میں شاہی کے ماک خصوصی طور قریب کرنے والے، عزت کی ساتھ خطاب فرمانے والے، سید اولیاء، قطب عالی، بلند وبالاشخصیت، رئیسِ علوم معرفت جن ساتھ خطاب فرمانے والے، سید اولیاء، قطب عالی، بلند وبالاشخصیت، رئیسِ علوم معرفت جن کو حقائق کی لگا میں سونپ دی گئیں۔ تمام بازات اشہب کے سروار، عاشقوں کے گروہ کے تا کہ دی کا کمام سینوں میں پوشیدہ باتوں کو تکال لیتا ہے، جن کے انفاس قبروں میں مرودں کو

الف پلٹ کرویت ہیں، جنہوں نے اپنی تعیین پردتم کیا شاہ زمان، امام مکان، اللہ کے علم کی افتیل کرنے والے وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ ﴿ سلی اللہ علیہ وَ ہیں وَ آسان اور جو کھے ذمین میں ہے اور نامورسب آپ کے قتاح ہیں، جن کی دعا سے قطر گھو منے لگتا ہے اور جن کی برکت سے قشنوں میں دودھ جاری ہوجا تا ہے، جن کی ہیب اور جلال ک آگے تمام اولیاء کے سرگوں ہوگئے اسے مامون، اسے وہ بستی کہ جن کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے زمین میں رہنے والے ہرولی نے اطاعت کرلی، اسے وہ وار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے زمین میں رہنے والے ہرولی نے اطاعت کرلی، اسے وہ ذات جودو ہری مضبوطی حاصل کرنے والے ہیں جو ہرا کیک کیلیے ممکن نہیں، اور نیک لوگوں کی قات جودو ہری مضبوطی حاصل کرنے والے ہیں جو ہرا کیک کیلیے ممکن نہیں، اور نیک لوگوں کی گتا ہے وہ وہ ہی اور آپ کے دروازے پر بجوم کملے جنہوں نے آپ کی بارگاہ کارخ کیا آپ کے ہاتھ پر قوبہ کی اور آپ کے دروازے پر بجوم کر ایل جنہوں نے اپنے عرائ کے دیا ہے گا ت کے دروازے پر بجوم کر ہر چیز کوروش کر دیا ہے۔

اے صدر اولیاء، صدر اقطاب، مقربین میں سب سے اعلی، مکاشفین میں سب سے اعلی، حکاشفین میں سب سے اجل، جن کے اللہ تعالی قیامت کے روزتمام امتوں پرفخر کرےگا۔ روزتمام امتوں پرفخر کرےگا۔

جومقامات ہیبت میں نمایاں ہوتے ہیں اور کرامات کے جلال میں ظاہر ہوتے ہیں جو حال کی زیادتی اور محبت کی رفعت و بلندی کے باعث غلبہ پالیتے ہیں۔ اے وہ ذات جوخود سالم اور کا نئات کی سلامتی ان کے سپر دہے، جن کا قدم پچتگی اور مضبوطی میں رائخ ہے۔ تمام متقد مین پر سبقت لے گئے۔ جو حقائق میں ید بیضاء رکھتے ہیں جس کے ذریعے از ل میں متاز ہوگئے۔ جن کی حضرت قدس میں اللہ کے سامنے بھی کلام ہے۔

تمام طالبین حق ،عارفین کے مقام رفعت پر ہونے کے باوجود، جن کے بختاج ہوگئے،

الله اوراس كے رسول ﴿ صلى الشعلية آله و ملم ﴾ كواپية وقت كتما م لوگوں سے زيادہ محبوب ہيں۔ جن کے لئے انتبائی تہد ہے لیکر ملکوت اعلی تک حصہ ہے۔اے رائے ومضبوط پہاڑ، بلندو بالا مینار،سیدالعارفین جنهیں ملکوت میں بازاشہب کہہ کر بلایا گیا۔اینے وقت میں سب سے منفرو ونمایاں،انہی برمعاملہ لوٹایا جاتا ہے اورانہی سے صادر ہوتا ہے جن کی مثل عجم میں کوئی پیدا نہ ہوا اور جن کے باعث مشرق،مغرب پر نضیلت لے گئی جن کاعلم اورنسب دوسرے اولیاء سے واضح طور پرمتاز ونمایاں ہےاہے بحرمحیط اولیاء کی لگام کے مالک جن کے باعث مشرق کی مغرب رفضیلت ہےانے ہمعصروں کے سردارتمام اولیاء سے اعلی واکمل -تمام علاء ہے زیادہ پر ہیز گاراور زاہد ،تمام عرفاء ہے زیادہ عالم اور کامل تمام مشاکخ ہے بوھ کر قدرت و طاقت رکھنے والے جن پر حکومت وسیاد ختم ہوگئ ، تمام لوگوں کی شان جلالت کے مرکز ، کا ئنات اوراس میں بسنے والوں کے معاملات جن کے سیرو کئے جاتے ہیں، جنہوں نے معاملات اولیاء وابدال کے سپر دکر دیئے اور ان کے احوال داسرار کوعام کر دیا، اے وہ ذات کہ جس نے زمین کی جس سمت دیکھا اس قطر کے باشندے خوفز دہ ہوگئے جن کی نظر جلال زمین پرسب سے زیادہ دور جاتی ہے جن کی برکت سے لوگ اضافے کی امیدر کھتے ہیں، اسینے حالات سے ڈرے ہوئے لوگ آ کی بیٹ سے مرعوب ہو کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔جنہوں نے اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے عبدلیا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ظاہری و باطنی تصرف نہیں کریں گے، جن کے لئے حضرت قدس میں اللہ کی اجازت سے کلام ہے جنہیں کا ئنات میں موت کے بعد بھی تصرف عطا کیا گیا دوستوں میں میکتا قطب اولیاء، اے وہ ذات جس کے باعث ڈ گرگاتے لوگوں کو دین میں ثابت فندمی اور قرب ملا اور جس کے باعث قرب حال ملتا ہے۔جن سے ہرولی نے ادب سیکھا اور قیامت تک ان ہی سے فیض

یاب ہوتے رہیں گے۔

اے امام صدیقین جمت عارفین، روحانی معرفت والے،اے وہ ذات جن کی شان اولیاء میں منفر دہے۔ جن کی مثل کا ئنات میں اللہ نے نیقو کوئی ولی ظاہر کیا اور نہ ہی جھی ظاہر کرے گا، جن کی کرامات ان گنت میں جن کی مثل حوار یوں میں سے کوئی نہ تھا اے سیداولیاء نی کریم وسل الشعلیدة و ادرالم ك بال تمام اولياء سے زياده مقرب، تمام مشائخ سے افضل، جن كا ہاتھ رجال غيب كے ہاتھوں پر ہے اور جن كا قدم ان كى كر دنوں پر ہے اور جن كا تكم نافذ ہونے والا ہے جن کی برکت سے اللہ تعالی زمین، خشکی،سمندروں دامنوں اور بہاڑوں کی حفاظت فرماتا ہے،جن کی دعاہے نیک و برمخلوق پررحم کیا جاتا ہے تمام اولیاء جن کے انفاس کے ظاہر ہونے ، قدموں کے سائے اور حکم کے دائرے میں ہیں، جن کا وجود ہے اور جنہیں تمام موجودات میں (باذن اللہ) تصرف حاصل ہے جن کے ذریعے ملکوت میں پیغام بھیجا جاتا ہے۔جنہیں اللہ تعالی نے اولیاء کے دلوں اور احوال میں تصرف عطا کیا، اگر جا ہیں تو چھوڑ دیں اور چاہیں تو روک دیں، اپنے وقت کےسب لوگوں سے بہتر، سلطان اولیاءسید العارفين، جن سے إن كے فرشتے ادب كرتے ہيں اور جنكا دل الله تعالى كى طرف سے باخبر ہے۔سلطان الطریق اور بالا تفاق تمام موجودات میں تصرف کرنے والے،اے موجودات کے بخت الله کی طرف سے مخلوق کے لئے تھنہ جنہیں تصرف کرنے اور خرق عادات میں تا ئید خداوندی حاصل ہے۔اے وہ ذات جنہوں نے اولیاءکوا کیے لیے میں دو ہزار سال کی منزل پر فائز کیا۔اےصدرحفرت،امیرموجودات،حکمت کے ساتھ کلام کرنے والے قریب و بعید میں تصرف کے تمام احکامات جن کے سپر د کئے گئے ہیں۔اے خلیفہ ابا یاء،سلطان الوجود، شخ اولیاء،امام اولیاء،جن کے ہاتھ سے تمام اولیاء کومواھب دیے گئے اورانہیں رسول اللہ ﴿ صلى

الداملية آلدملم كا كوست مبارك سے مواجب ديتے گئے ۔جن براللداوراس كے رسول وملى الله عليه وآله وملم ﴾ كيمواكسي كا احسان نبيل الل طريقت كے امام شيخ شيوخ ، جن كے نور سے اہل قلوب اینے احوال میں روشنی حاصل کرتے ہیں جن کا نور ،نور نبوی کی ایک کرن ہے اس ہے اس کی قوت و بہجت ہے۔اہے اصل نور نبوی سے اخذ کیا گیا ہے اور اس پراس کا انحصار ہے۔جن کا قدم اپنے حد مکرم ﴿ صلى اللَّه عليه وَ الدُّهِ مُهِ كَ قَدَّم ير ہے،ا بے وہ ذات جن كيليم نبي وسلى الدعلية وآلدوسم لل في بلندمرتبه كى وعافر مائى حصور كافقدم الصحة عى جنهول في اپناقدم آپ كے نشان پاپر ركھاجن كا ہر قدم، اقدام نبوت بر ہوتا ہے جن كى شہرت كا چرچا جہار دانگ عالم میں ہے، جن کی ست واضح اور قدر بلند ہے جن کاعلم نفع بخش ہے، جو ہرایک پر فاکق و برتر میں خاص وعام میں جن کوانٹہ کے ہان قبول تام حاصل ہے جن کے ول سے زبان پر اللہ تعالى نے حكمت كوظا ہر كيا جن كى قدرت كى علامات ظاہر ہو كئيں۔جن كى ولايت كى نشانيال واضح ہو گئیں اور جن کی خصوصیت کے شواہد ٹابت ہو گئے۔اے مجاہدہ میں راسخ ،خواہشات کے اسباب ومحرکات سے پاک، تمام حقائق کوقطع کرنے والے، جنہیں طلب مولی میں صبر جیل حاصل ہے، جن کی طرف تمام کلوق سے طالب علموں نے قصد کیا، جنہیں آفاق میں طلب مولی کے لئے صبر جیل حاصل ہے۔عراق میں مریدوں کی سیادت انہی پرختم ہوگئ جنہیں تمام حقائق کی چابیاں عطا کردی گئیں اور معرفت کی عنان جن کے سپر وکر دی گئی اور جن برعلم عمل، حال کی تمام سیادت ختم ہوگئی، اے حکمی او عملی طور پر قطب وقت علم کے اصول و فروع میں دائل ہے آ راستہ عقلی نقلی علوم کو واضح کرنے والے قولی و فعلی طور پر حق کی نصرت کرنے والے جن کی شہرت آ فاق میں پھیل گئی اور جن کی طرف لوگوں کی گرونیں مڑ کئیں۔ جن کی مجلس کے گلستان میں آ تکھیں روش ہوگئیں اور زبانیں جن کے عمدہ اوصاف بیان

لرنے لگ گئیں۔ اے صاحب البیانین واللیانین۔ اے بزرگ طرفین وحدین اے صاحب البربانين والسلطانين الاامام فريقين وطريقين اح قطب الخافقين العفوث نقلين ،علم طريقت وشريعت ميں جن كامحتاج بونا پرنتا تھا اورعلم حال اور فعل حال ميں ان كى طرف رجوع کرنایۂ تا تھا،اے وہ ذات جنکا قدم موافقت ومتابعت پرہے؛ نیکی سے عامل ہو کراور برائی ہے نے کر۔اے وہ ذات جوعبودیت ہے شناسا ہوکرتو حید میں تج دوتفر در کھتے ہیں، جنگی عبودیت اللہ کے کمالات سے وافر حصہ یانے والی ہے، احکام شریعت پر حضرت آدم عليه السلام كے ساتھ مجموعی طور براطلاع یانے والے، اے میثاق میں شمولیت كرنے والے۔ جن کے قلب روح اورنفس میں موافقت ہوگئی اور جن کا ظاہر و باطن ایک ہوگیا۔ اے مخلوق کے دیکھنے اور قرب وبعدہے غائب جن کا قول وفعل ایک ہو گیا۔ جن کا طریقہ ہر لخطہ اور ہر لمحہ اخلاص، تتلیم ورضا اور کتاب وسنت بر پابندی تھا، جو ہر کخظہ و ہرلمحہ اللہ کے حضور حاضر رہتے تے،جن کاسر اورول غیر کے خیال سے خال تھا،جن کی شل کسی شخص میں توت وطاقت نہتی، جن کی قوت حق پر قائم رہنے میں تمام اہل طرق سے بڑھ گئی، جن کے اسرار میں کوئی غیر مداخلت نہیں کرسکتا اور جن کے دل کو بہادرنو جوان خوفز دہنیں کر سکتے۔جس نے بڑے بڑے خزانے پس پشت ڈال دیجے ادر بڑی بڑی سلطنق کواینے یا وُں تلے پھینک دیا۔ جواللہ کے حضورایے اختیارات کوترک کر دیتے۔اپی آ راء کوسلب کر لیتے۔جن کے چبرے کا نور آ تکھوں کوخیرہ کردیتا تھا، جن کواللہ تعالی نے دنیا ادراس کی آ سائشوں کی طرف متوجہ ہونے ہے محفوظ رکھانفس اوراس کی خواہشات پر قابو پانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور تائید نے ازا، بادشاہ اوراس کے نشکروں سے نبرد آ زماہونے میں اپنی نصرت کے ساتھ ثابت قدم رکھا۔ اے وہ ذات جن کو گمراہ کرنے میں شیطان مایوں ہو گیا اور جن کی خواہشات نے

اطاعت كر لى اور جن كاشيطان مسلمان ہو گيا۔اے متوكل شاكر، فانى ،مقرب بارگاہ،مشاہرہ

کرنے والے، فقیر، جنہیں عظیم عزت دی گئ اور خالص آ زادی عطا کی گئی، جو بھی کی شخص کے لئے تعظیما کھڑے نہ ہوئے اور نہ ہی کی بادشاہ کے دروازے پر گئے، جو بھی کی بادشاہ کے دستر خوان پر نہ بیٹے اور نہ ہی ان کے ہاں کھانا کھایا اے تول میں سپے ۔ جوصد تی پر خابت رہے اور بھی جھوٹ کا ارتکاب نہ کیا، ختیوں میں خابت قدم رہنے والے، مصیبتوں میں صبر کرنے والے، روئے زمین پر ہر ولی جن کی بات غور سے سنتا تھا جن کی محفل میں اولیاءاور ملائکہ کا ججوم رہتا تھا۔ جو اپنی مجلس کی خلوت کو جلوت میں بدل دیتے ، جن سے فرشتے علم ملائکہ کا ججوم رہتا تھا۔ جو اپنی مجلس میں کوہ قاف کے چیچے رہنے والے لوگ کلام کرتے ۔ اپنی حاصل کرتے اور آ پکی مجلس میں کوہ قاف کے چیچے رہنے والے لوگ کلام کرتے ۔ اپنی محصروں میں روئے زمین پر سب سے انتشاق جن کی کھوارسوڈی ہوئی تھی جن کی کھان کی ہوئی آ گ احوال کوسلب کر لینے والے۔ جن کی تھی درائی قوالے کو سیدھا کیا ہوا تھا اسے بحری کی تھی درائی قوالے دوالے۔ ایک کی تھی درائی گھٹاگو کرنے والے۔ خطا کال

سے محفوظ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ملاحظہ میں رکھا ہوا ہے۔ جن پر نیک اور بد بخت
پیش کیے جاتے ہیں، اے لوح محفوظ دیکھنے والے، اے قابل لحاظ، علم اللی کے سمندر میں خوطہ
زن، مخلوق کے لئے جمۃ اللہ شخ کل، شخ جنات شئ انسانیت، شئ ملائکہ، جن کو کسی پر قیاس نہیں
کیا جاسکتا اور نہ کسی دوسر ہے کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جو مخلوق کی عقلوں اور ادر اکا سے
سے ماور اذات ہے۔ وہ ذات جے رات اور دن میں ستر مرتبہ کہا جاتا ہے اور میں نے تنہیں
چن لیا اور جسے کہا جاتا ہے: کچھ کہیے تہاری بات بی جائے گی۔' جنہوں نے بغیر حکم خدا کے
کوئی کام نہ کیا، جن کے سوال کو اللہ تعالیٰ نے بھی رونہ کیا، یقین کے ساتھ کلام کرنے والے
کوئی کام نہ کیا، جن کے سوال کو اللہ تعالیٰ نے بھی رونہ کیا، یقین کے ساتھ کلام کرنے والے

جس میں کوئی شک وشبه نه ہوتا تھا۔ جنہیں بولنے کا تھم دیا گیا تو وہ بولے جنہیں جس کام کا تھم دیا گیا توانہوں نے وہی کام کیا، جن کا حمطلا ناز ہر ہلا ہل ہےاور دنیا وعاقبت کے ختم کر دینے کا سبب ہے۔اپلوگوں کے ظاہری اور باطنی امور کو جاننے والے جن کی نگاہ میں لوگ شیشے کی طرح صاف تھے،اے بارگاہ حق میں نقد برخداوندی ہے جھکڑنے والے،جن کی ولایت بھین میں آشکار ہوگئی، جوعطا کرتے ہیں منع نہیں کرتے ، جوقریب کرتے ہیں ، دھو کہنیں دیتے ، غیبوں کی خبریں دینے والے،سورج اس وقت تک طلوع ہی نہیں ہوتا جب تک انہیں سلام نہ کرلے،اے حاضرین کے سرول پر ہوا میں چلنی والے لوگوں میں سب سے زیادہ عطاء رب کو بڑھا دینے والے، باطل کومٹا دینے والے، زندہ کرنے والے،موت دینے والے، جو الله كى اجازت سے مادرزاد اندھے اور برص كے مريض كو درست كر ديے اور بھاركوشفا ویتے۔جن کے غصد کی شدت کی وجد بے خریف منقطع ہوجائے اوران کے نام کے ذکر ہے بجھ جاتی جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں اگر جا ہے تو اپنے سے پھیر دے اور چاہے تو ا پی طرف متوجہ کرلے۔ دنیاو آخرت میں اللہ کے دلی، اے وہ ذات جس سے جب کوئی شخص جھڑا کرے تواللہ کی ہارگاہ میں اس کی گردن تو ڑ دی جاتی ہے۔اے حسن اخلاق والے۔ وسیع ظرف دالے۔ کریم انفس، رحم دل، دعدہ کے پابند، چھوٹوں پرشفقت کرنے والے بردوں کی عزت كرنے والے سلام كى ابتداءكرنے والے، كمزوروں كواپنے پاس بٹھانے والے فقراء کے ماتھرتواضع وانکساری ہے پیش آنے والے، پیندیدہ اخلاق والے، عمدہ اوصاف والے، وست خار کھنے والے، حقیقت کے حامی، جو صرف عظیم کام کے لئے ہی اپنی آ تکھیں اٹھاتے، خنده روئی والے، پررون چرے والے، بہت حیا دار، وسیع الظر ف، مكسر المز اج، عمده اخلاق والے،عمدہ نسب والے،مهر پان رحم کرنے والے،شفقت فرمانے والے، ساتھی کی

عزت كرنے والے،غمز دہ کوخوش كرنے والے، نصيح اللمان، واضح گفتگو كرنے والے،جلد آ نسو بہانے والے بخت خوف اورخثیت والے، حلال خداوندی سے ڈرنے والےمتجاب الدعوات، برائیوں سے دورر ہنے والے حق کے سب سے زیادہ قریب، جب اللہ کے محارم کی آ بروریزی کیجائے توسب لوگوں سے زیادہ پخت جنہوں نے اپنی ذات کے لئے بھی غصہ نہ کیا،اوراینے رب کی غیرت برغیرت ندفر ماتے ،سائل کو بھی بے نیل ومرام واپس ندکیا۔جن كيلية توفيق زياده ب، تائيدائلي مددكرني والى علم تهذيب كرني والاج قرب ادب سكهاني والا، خطاب بشارت دینے والا، خیال سفارت کے فرائض انجام دینے والا، انس ومحبت ان ے ساتھ، کشادہ روئی ان کاراستہ سچائی ان کا وظیفہ، فتح ان کا ساز وسامان جلم و برد ہاری ان کا پیشہ، ذکران کا وزیر، فکران کے لئے قصہ کو مکاشفہ ان کی غذا اور مشاہدہ ان کے لئے شفا ہے۔ آ دابیشر بیت ان کا ظاہر ہیں۔ اوصاف حقیقت ان کے اسرار ہیں۔اے وہ ذات جس نے مرید کی ذ مدداری کا اللہ سے وعدہ لیا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے مریدوں کو جنت میں داخل کرے گا۔اے مریدوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے جنہیں قیامت تک اہے مریدعطا کردیے مگئے، جن کا ہاتھ اپنے مرید پرایے ہے جیسے زمین پرآسان اے وہ ذات جس نے اللہ سے عہد لیا کہ جوان کے دامن سے دابستہ ہو گیا وہ نجات یا جائے گا ہے مزل تک پہنچانے کے لئے سواروں کے قائداے وہ ذات جس کے چشمے کا پانی میٹھا ہے۔ جس کی ہمت تلوار سے زیادہ تیز ہے۔جس کے لئے ہرایک گوشہ میں ایسے لشکر ہیں جن کا مقابله کرنامشکل ہے۔(١٠٠٠)

''اورجس کاہر سرزمین میں ایک شہرواروں کا ایسا گروہ ہے کہ اس سے سبقت نہیں لی جا
سکتی جن کے ہرایک شکر میں ایک باوشاہ ہے جس کی مخالفت کرنا محال ہے۔ ہر منصب پر
جن کا ایک خلیفہ ہے جسے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اے تکلیف کو دور کرنے والے اسے ختی کو
کھولنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجات روا کرنے والے میری حاجت کو
اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کی محبت اور رضا کے ساتھ پورافر ماسے اور پرور دِگا یعالم کے رسول
معظم ﴿ سلی اللہ علیہ وَآلہ وہلم ﴾ کے طفیل میری تمام حاجات کو پوراکرنے میں میری مدفر ماسیے
اے اللہ محمد ﴿ سلی اللہ علیہ وَآلہ وہلم ﴾ پراور آپ کی آل پر درود وسلام بھیج جس وقت ذکر کرنے
والے آپ کا ذکر کریں اور جب غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہوجا کمیں اے اللہ آپ

# فضائے حاجات کے لیے اسما، غوثیه کاوظیفه

قضاء حاجت اور کفایت مہمات کے لئے حضرت غوث الاعظم کے مندرجہ ذیل اساء والقاب کا وظیفہ کرے، سلسلہ عالیہ قادر ریے کجھن نیاز مندوں نے ان اساء کواپناو طیفہ بنائے رکھا اور ان کے ذریعے اپنی مہمات کے کشف کے لئے توسل کیا۔ ان اساء کے اول و آخر

(حاشیہ صفحہ سابقہ)ہے:

وَلِـىٰ مِـنُ كُـلِّ طَـوِيْلَةٍ فَحُلُّ لاَ يُقَاوِمُ

وَلِيُ فِي كُلِّ جَيْشٍ سُلْطَانٌ لَا يُخَالَفُ

وَلِيْ فِي كُلِّ اَرْضِ خَيْلٌ لا يُسابقُ وَلِيْ فِي كُلِّ مَنْصَبٍ خَلِيْفَةٌ لا يُغزَل

" ہرایک گوشد میں میرے ایسے نظر ہیں جن کا مقابلہ کرنامشکل ہے۔ ہرسرز مین میں میرا ایک ایک لفت کرنا محال سے کہاں سے سبقت نہیں کی جا لفت کرنا محال ہے۔ ہرمنصب برمیرا ایک خلیفہ (نائب) ہے جے معزول نہیں کیا جا سکتا ہے۔

سرورانبیاء ﴿ صلی الشعلیدة له دملم ﴾ پرورود بھیجے اور نماز فجر کے بعد اور نمازِ عشاء کے بعد سات مرتبہ در د کرے۔

# بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا شَيْخَ الْمَلَكِ وَالْجِنِّ وَالْإِنُسِ بِالْاِتْفَاقِ يَاقُطُبَ الْاقْطَابِ بِالْاِسْتِحُقَاقِ
يَا صَاحِبَ الْمَنْزَلَةِ وَالْجَاهِ عِنْدَ اللهِ يَنا مَنُ قَدَمُهُ عَلَى رَقَابِ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ يَا
حَاجِىَ الْحَرَمَيُنِ يَا صَحِيْحِ النَّسَبَيْنِ يَا كَوِيُمَ الطَّرَقَيْنِ يَا فَرُزَنْدَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِيُنَ
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الشَّهِيَّدَيُنِ يَا عَوْتَ الْالْعُظَمِ يَا قُطْبِ الرَّبَانِيُ يَا مُحِبَّ
السُّبُحَانِيُ يَا شَفِيْعَ الصَّمَدَانِيُ مِيْرَال سَيِّدُ عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيْلاَنِيُ.

''اے بالا نفاق جن وانس اور ملائکہ کے شخ الے حقد ارہونے کے ساتھ تمام اقطاب کے قطب اے اللہ کے ہاں تھ تمام اقطاب ک قطب اے اللہ کے ہاں او نچا مرتب اور شان رشھنے والے اور وہ ذات جن کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گرونوں پر ہے۔ اے حاتی حریث نشویں، اے خالص نسب والے کریم الطرفین، اے شہیدوں کے سردار امام حسن کے اور امام حسین کے فرزند ارجمند اے خوث الاعظم قطب ربانی محب سجانی شفیج الصمدانی میز ال سیدعبد القاور جیلانی۔

حضور مجھے نفسانی خواہشات سے بچا لیجئے اورعیب اوصاف سے پاک سیجئے اے وہ ذات جن کا آفتاب کرامات کھی غروب نہیں ہوتا۔ اے دشکیر، اے فریاد کرنے والوں کے فریادرس: اَغِنُنِی وَامُدُدُنِی فِی قَضَاءِ حَاجَاتِی یَافَاضِی اَلْحَاجَاتِ وَالْامُورِ بِادُنِ اللهِ آمین.

''میری فریا دری سیجیئے اور میری حاجات کے پورا کرنے میں مدو سیجیئے ،اے حاجات اور کاموں کے اللّٰہ کی اجازت سے پورافر مانے والے۔ آمین''

مذید: (قضائے صاحبات ہے ہی متعلقہ القاب واسمائے مبارکہ) قضاء حاجت کے لئے مندرجہ ذیل اساء والقاب کے ذریعے بھی توسل کرے:

الَهِى بِحُرُمَةِ قَطْبِ الْاَرْضِ سَيِّد عَبُدالْقَادِرُ جِيْلاَنِى ﷺ الْهَى بِحُرُمَةِ شَيْخ مُحُى اللَّذِيْنِ عَوْثِ الطُّقَلَيْنِ سَيِّدَ عَبُدِ الْقَادِرُ جِيْلاَنِى ﷺ الْهَى بِحُرُمَةِ شَيْخ مُحْى اللَّذِيْنِ قُطْبِ الْمَشُوقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ سَيِّدَعَبُدِالْقَادِرُ جِيْلاَنِى اللَّهِى الْمَشُوقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ سَيِّدَعَبُدِالْقَادِرُ جِيْلاَنِى اللَّهِى الْمَشُوقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ سَيِّدَعَبُدِالْقَادِرُ جِيْلاَنِى اللَّهِى الْمَشُوقَيْنِ وَالْمَعُوبَيْنِ سَيِّدَعَبُدِالْقَادِرُ جِيلاَنِى اللَّهِى اللَّهُ وَالْبَحُومُ مُحِيلًا لَكُواكِنِ سَيِّدَ عَبُدِالْقَادِرُ جِيلاَنِى ﴿ اللَّهِى لِيحُرُمَةِ شَيْخ مُحْى اللِدِيْنِ قُطْبِ الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ سَيِّدُ عَبُدالْقَادِرُ جِيلاَنِى الْهَى بِحُرْمَةِ شَيخ مُحْى اللّذِيْنِ قُطْبِ الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ سَيِّدُ عَبُدالْقَادِرُ جِيلانِى الْهَى لِحُرْمَةِ شَيخ مُحْى اللّذِيْنِ قُطْبِ الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ مَيْد عَبُدالْقَادِرُ جِيلانِى الْهِى لِحُرْمَةِ شَيخ عَبُدُالْقَادِرُ جِيلانِى الْهُونِ حَاجَاتِى يَا لَوْسَ حَاجَاتِى يَا لَعَيْنِ الْمُؤْونِ وَالشِّمَالِ وَالْضَمَالِ الْحَاجَاتِ. آمِين حَاجَاتِى يَا لَحَرَمَةِ شَيْخ عَبُدُالْقَادِرُ جِيلانِى الْهُونِ حَاجَاتِى يَا لَعَرَمَةِ مَنْ عَبُدُالْقَادِرُ جِيلانِى الْهُونِ حَاجَاتِى يَا لَوْسَ حَاجَاتِى يَا لَوْسَ حَاجَاتِى يَا لَعَاجَاتِ. آمِين الْحَاجَاتِ. آمِين

''اے میرے اللہ، زمین کے قطب سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کے طفیل، شیخ محی الدین عوث الثقلین سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ عوث الثقلین سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کوث الشین سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کے طفیل، فظی سنے والے سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کے طفیل۔ اے اللہ ستاروں کے قطب شیخ محی الدین سیدعبدالقادر جیلانی کے طفیل شیخ محی الدین سیدعبدالقادر جیلانی ﷺ کی الدین سید عبدالقادر جیلانی ﷺ کی الدین سید عبدالقادر جیلانی ﷺ کی الدین سید عبدالقادر جیلانی ﷺ کے طفیل شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کے طفیل میری حاجات کو پورا فرمانے حاجات کو پورا

#### مزيد

کفایت مہمات کے لئے اگر طاقت ہوتو ہزار دفعہ یا سومرتبہ یا گیارہ مرتبہ ہرروز مندرجہ ذیل وظیفہ پڑھے: بسم الله الوحمن الوحیم

الَهِى بِحُرُمَةِ سَيِد مُحُى الدِّيْنِ عَبُدِالْقَادِرُجِيَلانِى اِلَهَى بِحُرُمَةِ مَحُدُومُ عَبُدِالْقَادِرُجِيَلانِى اِلَهَى بِحُرُمَةِ مَحُدُومُ عَبُدِالْقَادِرُجِيَلانِى اِلَهَى بِحُرُمَةِ سُلْطَانُ عَبُدِالْقَادِرُ جِيَلانِى اِلَهِى بِحُرُمَةِ سُلْطَانُ عَبُدِالْقَادِرُ جِيَلانِى اِلَهِى بِحُرُمَةِ شَاهُ عَبْدِ الْقَادِرُ جِيَلانِى اللَّهِى بِحُرُمَةِ شُوشِلْ عَبْدِ الْقَادِرُ جِيلانِى اللَّهِى بِحُرُمَةِ قُطْبِ الرَّبَّانِى عَبُدِالْقَادِرُ جِيلانِى اللَّهِى بِحُرُمَةِ قُطْبِ الرَّبَّانِي عَبُدِ الْقَادِرُ جِيلانِى اللَّهِى بِحُرُمَةِ وَلَي اللَّهَانِي عَبُدِ الْقَادِرُ جِيلانِي اللَّهِى لِيحُرُمَةِ دَرُويُسْ عَبْدِ الْقَادِرُ جِيلانِي اللَّهِى اللَّهِى اللَّهَانِي اللَّهِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَادِرُ جِيلَانِي اللَّهِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اے اللہ ان مبارک ناموں کے طفیل مجھ سکین و بے کس کی حاجت روائی فرماوظیفہ خوان کو چاہیے کہ گیار ہتم کے مختلف کھانے یا پھل وغیرہ لے کربطور نذرو نیاز حصرت غوث الاعظم ﷺ کی روح پرفتوح کوایصال تُواب کرے۔

کفایت مہمات اور کشف حاجات کے لئے ہر روز گیارہ مرتبہ مندرجہ ذیل اساء کے ساتھ دوسل کرے۔

يا سَيِّدُ مُحَى الدِّيْنِ يَا وَلِى مُحَى الدِّيْنِ يَا سُلُطَانُ مُحَى الدِّيْنِ يَا سُلُطَانُ مُحَى الدِّيْنِ يَا بَادَشَاه مُحَى الدِّيْنِ يَا مُولاتًا مُحَى الدِّيْنِ يَا مَوُلاتًا مُحَى الدِّيْنِ يَا مَوُلاتًا مُحَى الدِّيْنِ يَا خَوَاجَه مُحَى الدِّيْنِ يَا خَوْتُ مُحَى الدِّيْنِ يَا غَوْتُ الدِّيْنِ يَا غَوْتُ الدِّيْنِ يَا غَوْتُ مُحَى الدِّيْنِ يَا غَوْتُ النَّقَلَيْنِ آغِنْنِي وَامَدُدُنِى مَسُكِيْن مُحَى الدِّيْنِ يَا غَوْتُ النَّقَلَيْنِ آغِنْنِي وَامَدُدُنِى فَي قَضَاءِ حَاجَاتِي الشَّفَعُ يَا وَلِيَّ اللهِ كُنُ وَاسِطَةً بَيْنِي وَ بَيْنَ اللهِ.

''اےسید کی الدین اے ولی کمی الدین یا سلطان کی الدین اے بادشاہ کی الدین اے بادشاہ کی الدین اے خواجہ کی الدین اے فوجہ کی الدین اے فوجہ کی الدین اے مسکین خواجہ کی الدین اے فوٹ الشقلین میری حاجات کے پورا کرنے میں مدو فرمایئے۔ شفاعت سیجئے اے اللہ کے ولی میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ و وسیلہ بن

اس کے بعد گیارہ باز کہے:

يَىا سَيِّدُ مُسَحِّي الدِّيْنِ اَغُيْنَى وَامُدُدْنِى فِى قَصَاءِ حَاجِبِى اِشُفَعُ يَا شَفِيْعِى كُنُ وَاسِطَةً بَيْنِى وَبَيْنَ اللهِ.

اس وظیفہ ہے قبل سات بارسورۃ فاتحہ، گیارہ بارسورۃ اخلاص اور نین بار دروہ شریف پڑھ کر حضرت غوث الثقلین کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کرے اور اگر قدرت ہوتو گیارہ (۱۱) قتم کے کھانے یا کھل وغیر تقتیم کرے۔

وظیفہ برائے کفایت مہمات تمام شرائط و آ داب کا لخاظ رکھا جائے تو امید واثق ہے کہ وظیفہ خوان حضرت غوث الثقلین کی نظر کرم ہے اپنی مقصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ پہلی شرط بیہے کہ چالیس دن روزہ رکھے اور حلال کی کمائی ہے افطار کرے، کپڑے اور بدن کو

صاف رکھے۔فضول کلامی ترک کرے۔ دومری شرط میہ ہے کہ مندرجہ ذیل اساء کو چالیس مرتبہ دن اور چالیس باررات میں پڑھے اور اول و آخر درو دشریف پڑھے۔اور ایک قول میہ بھی ہے کہ اگر چالیس دن روز ہنییں رکھ سکتا تو سات دن روز ہ رکھے اور ہررات تنہائی میں جاکر اکتالیس باران اساء کو پڑھے اور ان کے ذریعے توسل کرے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تیسری شرط میہ ہے کہ اپنے پیرو مرشد سے اجازت لے کر وظیفہ کرے کیونکہ بغیر اجازت فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

# بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا شَيْحَ الْسَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ يَا شَيْخَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ يَا شَيْخَ اللَّيْل وَالنَّهَادِ يَا شَيْخَ الْبَرَّ وَالْبَحْرِ وَالسَّهُلِ وَالْجَبَلِ يَا شَيْخَ الْوُحُوشِ وَالْطُيُورِ يَا شَيْخَ الدِّينِ وَالدُّنُيَا يَا شَيْحَ الْإَوْكَيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَا شَيْحَ الْمُلُكِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِالْإِنْفَاقِ يَا قُطُبَ الْاقْطَابَ بِالْإِسْتِحْقَاقِ وَيَامَنُ قَدَمَاهُ عَلَى رَقَابِ جَسِمِيْسِع الْاَوْلِيَسَاءِ اللهِ تَسَعَالَى يَا سُلُطَانَ الْمُحَقِّيَقِيْنَ وَيَابُوُهَانَ الْمُدَقِّقِيْنَ وَيَاقِبُلَةَ السَّالِكِيُن وَيَاكَعُبَةَ الْوَاصِلِيْن وَيَاحَاجِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْقَيْنِ وَيَاصَحِيْح النَّسَبَيُنِ وَيَاكَرِيُمَ الطَّرَفَيُنِ وَيَاوَلَدَ اَمِيُّويُنِ مَقُتُولَيْنِ مَظُلُومَيْنِ مَعُصُومَيْنِ مَغُفُورَيُنِ مَقُبُولَيُنِ مَخُدُو كَيْنِ الْمَشْهُودَيُنِ المشغولين سيدا شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَبِيُ مُـحَـمَّدٍ الْحَسَنِ وَابِيُ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيْلَايُنِ. عَوْثُ الْاَعْظَمِ قُطُبُ الزَّمَانِيُ مُحِبُّ سُبُحَانِيُ شَفِيُع صَمُدَانِيُ سَيِّدُ السَّاوَاتِ سُلُطَانُ الْاَوْلَيَاءَ مِيْرَان شَاه مُحَى الدِّيُنِ شُلُطَان عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَلَانِي غَوْث عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيُلانِي قُطُب عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيُلانِي سَهَاهِ سَالَارِ عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيُلانِي بَاز

الشَهُبُ عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَّلانِي شَاه مِيْرَان عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَّلانِي فَقِيْرِ عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَّلانِي مَحُدُوم عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَّلانِي مَرُويُش عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَلانِي مِسْكِيْنَ عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيَلانِي مَعيف عبدالقادر جيلانی خواجه عبدالقادر جيلانی وَلِی عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيلانِي شَاهِ شَاهَان عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيلانِي الْمِيلانِي باك الْفَادِرِ الْجِيلانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَيْلِي اللهُ ال

اے زمین و آسمان کے شخ ، اے شمس و قمراور نجوم کے شخ ، اے شب وروز کے شخ ، اے خشلی و سمندر اور دامن و پہاڑ کے شخ ، اے جانوروں اور پرندوں کے شخ ، اے دین و دنیا کے شخ ، اے جن وانس اور ملائکہ کے بالا تفاق شخ ، اے حق رکھنے کے باعث تمام اقطاب کے قطب ، اے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ اور شان والے ، اے جن کا قدم ہرولی کی گردن پر ہے۔ اے محققین کے سلطان ، اے غور و فکر کرنے والوں کے لئے دلیل و ہر بان ، سالکین کے قبلہ ، واصلین کعبہ ، حرمین شریفین کے حاجی مجھے النسین کریم الطرفین ، اے دوشنم اووں مقتول مظلوم ، معصوم ، مقبولان بارگاہ ، مخدوم شہیر ، شاغل ، نو جوانانِ اہل جنت کے سردار ابو محمد الحسن اورابو عبد الحسن اللہ کا لئد کھیے۔

غوث اعظم، نظب زمانی ، محب سجانی شفیع صدانی سیدالسادات سلطان الاولیاء میران، شاه کی الدین سلطان عبدالقادر جیلانی و شعیع صدالقادر جیلانی و شاه کی الدین سلطان عبدالقادر جیلانی و شعیدالقادر جیلانی ، محبدالقادر جیلانی ، محبدالقادر جیلانی ، محبدالقادر جیلانی ، محبدالقادر جیلانی ، درویش عبدالقادر جیلانی ، محبدالقادر جیلانی ، ابوموی ، جنگی دوست محبدالقادر جیلانی ، نفسانی خوابشات سے پاک ، انسانی غلاظتوں سے صاف ، شیطانی محرک اندھروں سے محفوظ ، الے پیرونگیر ، الے میرے شخ ، میرے مرشد ، میرے مخدوم ، محرک اندھروں سے مقدوظ ، الے پیرونگیر ، الے میرے شخ ، میرے مرشد ، میر باور شمال و جنوب کے بادشاہ اسلیقا ، مشرق و مخرب اور شمال و جنوب کے بادشاہ اسلیقا ، مشرق و مخرب اور شمال و

اے ابوٹھ عبدالقادر جیلانی حنی حینی (اللہ تعالی آپ کے اسرارکو پاکیزہ فرمائے) میری حاجت کو پورا فرمائے۔اے قاضی حاجات اے ارحم الراحمین تیری رحمت کا طلبگارہوں۔

#### ذکر وصال مبارک

حضرت غوث اعظم ﷺ کی ولادت باسعادت و کیم اور ایک روایت کے مطابق السیم میں جیلان میں ہوئی اور وصال با کمال الرقیج الثانی الاہ ہے کو۔ آپ کی عمر شریف نوے سال تھی ۔ صاحب بجة الاسرار کی روایت کے مطابق آپ کا وصال ہفتہ کی رات ۹ رہج الثانی الاہ ہے کو جوا اجتماع حصال ہفتہ کی رات ۹ رہج الثانی الاہ ہے کو جوا اجتماع حصال ہفتہ کی رات ۹ رہج الثانی الاہ ہوئی کہ سام میں الشانی الموں میں الموں کی سند میں جیش کرتے ہیں کہ کتاب 'مقام الاخلاص' میں آپ کے وصال کی تاریخ سترہ رہج الثانی نقل کی گئی ہے۔ حالانکہ مؤلف کتاب مقام الاخلاص، ہمارے شخ و مخدوم اور میرے جدامجہ شخ سید محمد قاور کی نے بے شار روایت بغیر

پایا تھااور یوم وصال لوکوں پر پوشیدہ نہ تھااس کئے تاری ڈکر کرنا صروری نہ جھا۔
حضرت میر ہے شیخ ومولا وسر دار اور جد محتر م، قطب عالم شیخ عبد القادر خاتی قائم مقام شیخ عجمہ قادری اپنی کیا ہے۔
حجمہ قادری اپنی کتاب ' اور او قادر ہی' (1) میں لکھتے ہیں کہ حضر ت غوث الاعظم کا وصال گیارہ
رہیج الثانی کو ہوا۔ ان کے بعد شیخ و مرشد والد ماجد سید حالہ خلیفہ حضرت عبد القادر خاتی نے
مشائخ کے اعراس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت غوث الاعظم ہے کا وصال گیارہ رہیج
الثانی کو ہوئی اور جن لوگوں نے ستر ہ رہیج الثانی کا ذکر کیا ہے ان سے تسامح ہوا ہے اور انہوں
نظمی سے یا زدھم کی بجائے ہفتہ ہم نقل کر دیا۔ واللہ اعلم تحقیق الحال۔

عرب وعجم اورسنده و مند کے لوگ حضرت غوث الاعظم کاعرس گیارہ رہی الثانی کوکرتے میں اس روز طرح طرح کے کھانے دیکاتے ہیں اور ذکر کی مخفلیس قائم کرتے ہیں چنانچہ عرب و عجم کا اس تاریخ پراجماع ہوچکا ہے اور اس صورت میں اصول ہیں ہے کہ کثر سے عمل سے ضعیف روایت بھی تو می ہوجاتی ہے اور اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوتی ۔

(سفرنامه أچى،علامه شرافت توشايى)

<sup>(</sup>۱) یہاں تمام ہے،''اوراد قادر ہی'' حضرت مخدوم سیدعبدالقادر ٹانی کی کتاب نہیں مکہ بیسید نور الدین محمود قادر کی تھکھر کی کا اوراد ٹوٹ اعظم پر قلمی نسخہ ہے۔جس پر حضرت مخدوم ٹانی اور آپ کے پوتے سید حالہ آئنے بخش نے حاشیہ تحریفر مایا تھا اُچ شریف کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

#### نسب و صفات جناب غوث الاعظم 端

سيدالسادات، شيخ الاسلام، شيخ شيوخ العالم غوث الأعظم شيخ محى الدين ابومجمه عبدالقادر جيلانى بن ابى صالح جنگى دوست بن ابى عبدالله بن يحيى الزامد بن محمد بن دا وُد بن موسى بن عبد الله بن موسىٰ الجون بن سيدعبدالله أنحض ملقب بالحجل بن حسن أمثنى بن امام حسن بن على بن ابى طالب كرم الله وجهدد الله -

ولادت کے وقت آپ جیلان میں تھے، جیلان یا جیل ( بکسرجیم وسکون یا) ہے تھیہ طبرستان میں واقع ہے کہتے ہیں کہ گیلان، جیلان و گیل ایک قربیہ ہیں جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہیں، ایک روایت میں ہے بھی آیا ہے کہ جیلانی لقب آپ کے جدامجد ہے منسوب ہے جو جیلان سے تعلق رکھتے تھے۔ '

یادرہے کہ نسب نامہ میں لفظ''جون ''استعال کیا گیا ہے بیاساء اضداد میں سے ہے بعض اسے ابیض (سفید) پر یہاں وجہ اول مراوہ کے بین کارنگ گندم کوتھا۔
کیونکہ حضرت موک کارنگ گندم کوتھا۔

حضرت عبداللہ کا لقب محض ذکر کیا گیا ہے۔ محض سے مراد خالص ہے کیونکہ آپ کے والد حسن بن علی میں اس محل اور والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی میں تقییں ای طرح آپ کا نسب خالص ہے اور اس نسب میں کوئی موالی نہیں ، آپ حنی حینی کریم الطریقین سید تھے۔

حصرت غوث الاعظم الله کا اسم گرامی ام الخیر بنت ابی عبد الله صومی تھا آپ بڑی رائخ العقیدہ اور خیر واصلاح کی ما لکہ تھیں ۔ حضرت ابوعبد الله صومی جیلان کے اجلاء مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی کرامات بہت مشہور ہیں حضرت غوث الاعظم اللہ کے بھائی شخ ابو احمد عبد اللہ آپ سے ایک سال چھوٹے تھے۔ آپ علم وزید میں بڑے معروف تھے اور

جوانی میں اس دارفانی سے رحلت فرما گئے۔

حضرت فوث الاعظم ﷺ کی پھوپھی اُم محمد عائشہ بنت عبداللہ ہُڑی نیک اور صالح عورت
تھیں۔ ان سے بڑی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ ایک بار جیلان میں قحط کی شدت ہوئی تو
لوگوں نے طلب دعائے بارال کی لیکن نماز استیقاء کے باوجود بھی بارال رحمت کا نزول نہ
ہوا۔ لوگ اس نیک بی بی کے پاس آئے اور طلب باران رحمت کی درخواست کی کہتے ہیں
حضرت ام محمد عائش نے اپنے صحن میں جھاڑو دیا اور کہا: ''بارالہا! میں نے جھاڑو دے دیا ہے
اب پانی برسانا تیرا کام ہے۔'' ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ زور دار بارش بر سے تھی ایسا معلوم
ہوتا تھا کہ کسی نے آسان سے مشکوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو پانی
سے شرابور ہوتے پایا۔ اس نیک بی بی نی نے بڑی عمر پائی اور جیلان میں ہی مدفون ہوئیں۔

رضى الله تعالى عنها وعنهم وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه اجمعين-





# ختم غو ثیه قادریه ﴿ بسلسله گیار ہویں شریف ﴾

سورة فاتحة شريف (١١) بار بسم الله الرحمٰن الرحيم (١١) يار (۱۱)بار کلمتمجید (۱۱)بار سورة اخلاص لا اله الا الله محمد رسول الله (١١) يار الاالله (٣٣) إل الله الله (٣٣) إل ياباقي انت الباقي (۵) بأر ، يا هادي انت الهادي (٣) بار یا کافی انت الکافی (۳) بار یا شافی انت الشافی (۳) بار أَنْتَ الهَادِي أَنْتَ الحَقْ. لَيسَ الهَادِي إِلَّا هُوُ (١١) بار درودغو ثيه شريف (ا!) بار سورة مزل شريف (۱) بار سورة انشراح (۳) بار يَا حَضْرَتْ شَيْخ سَيِّدْ عَبْدَالقَادِرْ شَيْأً لِلَّهِ أُمْدُدْ نِي بِإِذْنِ اللَّهِ (۳)ار (دعائے ایصال تو ابروح پُرفتوح شخ سیرعبدالقادر جیلانی ا

# 🖔 إداره صوت هادي كے اغراض و مقاصد 🖔

ی و آن وسنت کی دعوت عمل هم عربی زبان وادب کی تروی واشاعت عامه هم اسلامی ادب و تهذیب اور رسم وروای کا پر چار هم شریعت اسلامیا ورطریقت قادر مید کی خدمت هم حب ملک وملت اوراصلاح معاشره کی وعوت -

کے سالمیت پاکتان اور دوتو می نظریہ کے دوام وقیام کا ہر کچہ تحفظ اور میں است

امت مسلمه کی جامعیت اورفکری تطهیر-

کمسلم معاشرہ کے غریب اور مستحق طبقہ کیلئے مفت دینی اور جدید علوم کا سندوبست ...

اشراک چاہتا ہے۔ اس وزر کانہیں ، فکر ونظر کا اشراک چاہتا ہے۔ اس میں میں اس کا اشراک جاہتا

🖈 اِ دارہ صوت ہادی آ پ ہے بھر پور علمی عملی اور قلبی معاونت کا طلبگار

-4

\*\*\*



Marfat.com